

| • ذكرمدارج الانبياء                                                   | 241                 | • انبیاء کے قاتل بنواسرائیل                                         | ۳۱۲   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| • آج كے صدقات قيامت كدن شريكم مول كي!                                 | 27                  | • ما لك الملك كي حمد وثناء                                          | کا۳   |
| • جبراوردعوت اسلام                                                    | T14                 | • ترك موالات كي وضاحت                                               | ۴۱۸   |
| • ابرا ہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا                        | rz.                 | • الله تعالی ہے ڈرہارے لئے بہتر ہے                                  | 19    |
| • معمد خيات وموت                                                      | <b>7</b> 2 <b>7</b> | • حجمونا دعوی                                                       | 17/60 |
| <ul> <li>مخیر حضرات کی تعریف اور مدایات</li> </ul>                    | 720                 | • سب سے پہلے نبی علیہ السلام                                        | 41    |
| • گفراور پژهاپا                                                       | 722                 | • مریم بنت عمران                                                    | ٣٢٢   |
| <ul> <li>خراب اور حرام مال کی خیرات مستر د</li> </ul>                 | MLA                 | • زكر ياعليه السِلام كا تعارف                                       | ۳۲۳   |
| • نیک اور بدلوگ طامراور در پرده حقیقت<br>مست                          | r/1 •               | • حاصلِ دعا ليجي عليه السلام                                        | ۳۴۳   |
| • مستحق صدقات کون ہیں؟                                                | 27                  | • تين افضل ترين عورتين                                              | 41    |
| • تجارت اور سود کوہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ                        | 244                 | • مسيح ابن مريم عليه السلام                                         | ۳۲۸   |
| <ul> <li>سود کا کارو بار برکت ہے محروم ہوتا ہے</li> </ul>             | 277                 | • فرشتوں کا مریم ہے خطاب                                            | 74    |
| • سودخورقا بل گردن زدنی ہیں اور قرض کے مسائل                          | MAA                 | • پهالۍ کون چڙها؟                                                   | rr•   |
| <ul> <li>حفظ قرآن اور نین دین میں گواہ اور لکھنے کی تا کید</li> </ul> | 191                 | <ul> <li>اختیارات کی وضاحت اور نجرانی و فدکی روداد</li> </ul>       | ٣٣    |
| • مسئله رمن تحریرا ورگواهی!<br>• مسئله رمن تحریرا ورگواهی!            | 44                  | • حضرت ابراہیم ہے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تر دید             | ۲۳۱ . |
| • انسان کے خمیر سے خطاب                                               | <b>79</b> 2         | • يېود يون کاحسد                                                    | ٣٣٢   |
| <ul> <li>بقره کی آخری آیات اوران کی فضیلت</li> </ul>                  | 799                 | • حجموتی قشم کھانے والے                                             | ۵۳۳   |
| • آیت الکری اوراسم اعظم<br>نیر سر                                     | 1.4                 | • غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ                                 | ~~~   |
| • خالق کل                                                             | 144                 | • مقصد نبوت                                                         | MMA   |
| • را تنخ فی العلم کون<br>• را تنخ فی العلم کون                        | r•4                 | • انبیاءے عهدومیثاق                                                 | مالم  |
| <ul> <li>جنم كاايندهن كون لوگ؟</li> </ul>                             | 144                 | • اسلامی اصول اور روز جزا                                           | rai   |
| • اولین معر که حق و باطل                                              | <b>6.</b> ₩         | • توبهاور قبولیت                                                    | ror   |
| • دنیائے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل<br>سند                         | 1414                | <ul> <li>جب سائس ختم ہونے کو ہوں تو تو بہ قبول نہیں ہوگی</li> </ul> | ror   |
| • متقيون كانعارف                                                      | MIT                 |                                                                     |       |
| <ul> <li>الله وحده لاشريك ايني وحدت كاخود شامد</li> </ul>             | 414                 |                                                                     |       |



ذکر مدارج الانبیاء: ہنہ ہنہ اللہ (آیت: ۲۵۳) یہاں وضاحت ہوری ہے کہ رسولوں ہیں بھی مراتب ہیں بھیےاور جگرفر مایا وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیْنَ عَلَی بَعْضِ وَاتَیْنَا دَاؤِ دَ زَبُورًا ہم نے بعض نبیوں کو بعض برواجیے حضرت موٹی اور حضرت واو دُکوہی نے زیوروی بہاں بھی ای کا ذکر کر کے فرما تا ہے ان میں ہے بعض کو شرف ہم کا ہی بھی نعیب ہواجیے حضرت موٹی اور حضرت محمدًا ورحضرت آو میں ہم السلام می کا ذکر کر کے فرما تا ہے ان میں ہے بعض کو شرف ہم کا ہی بھی نعیب ہواجیے حضرت موٹی اور حضرت محمدًا ورحضرت آو میں ہم السلام اللہ کی سے معرف کو ہونے کہ بیان کے ساتھ ہی کہ وارد ہوا ہے کہ کی بی کو آپ نے الگ الگ کس آسان میں پایجو اس کے مرینوں کے کہ ویش ہونے کی دلیل ہے ہاں ایک صدیف میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی بچھ بات چیت ہوگئی تو یہودی نے کہا اس کے مرینوں کے کہ ویش ہونے کو اللہ تعالی کے مراز وادر کہا خبیث کی اس کے مرینوں کے مرینوں کے موبیل کو اللہ تعالی کے موٹی کا اللہ تعالی کے موٹی کا اللہ تعالی کے موثی کو اللہ تعالی کے موثی کی اس کے موبیل میں اور دوائے کہ کو کہا تھوں کی موبیل کے موبیل کے موبیل کے موبیل کے موبیل کے موبیل کو خوائے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہو کے ہوں کے ہوں کے موبیل کو کو خوائے کہا کہ کو موبیل کے موبیل کو موبیل کو موبیل کے موبیل کو موبیل کے موبیل کو موبیل کو موبیل کو موبیل کو موبیل کو موبیل کو میں کہا کہا کہ کو موبیل کو موبیل کو موبیل کی کو موبیل کی کو موبیل کے موبیل کے موبیل کی کو موبیل کی کو موبیل کو موبیل کو موبیل کی کو موبیل کو مو



کام تسلیم کرنا اور ایمان لانا ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ ہم نے حضرت عینی علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور پھر ایسی جمتیں عطافر مائی تھیں جن نے بنی اسرائیل پرصاف واضح ہوگئ کہ شل اور بندوں کے آپ بھی اسرائیل پرصاف واضح ہوگئ کہ شل اور بندوں کے آپ بھی الشد تعالیٰ کے عاجز بندے اور بے کس غلام ہیں اور دوح القدس یعنی حضرت جرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی تائید کی۔ پھر فر مایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضا وقد رکانمونہ ہیں ہماری شان میہ کہ جوچا ہیں کریں ہمارے کی ارادے سے مراد جدانہیں۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُوَّ انْفِقُوْ الْمِمَّا رَزَقَا كُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَا قِيَ الْمَثُوَّ الْمَثُوَّ الْفَقُوْ الْمِمَّا رَزَقَا كُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَا قِي يَوْمُ لِاَ بَيْعَ فِي فِي وَلا حُلَّهُ وَلا شَفَاعَهُ وَالْحَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ لَا يَا الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

ایمان والوجوہم نے تہمیں دے رکھائے اس میں سے خرچ کرتے رہواس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوئی نہ شفاعت کا فرہی طالم ہیں ۞ اللہ بی معبود برحق ہے جس کے سواکوئی معبود ٹییں جوزندہ اور سب کا تعاہنے والاجے نہ اور جوان کی ملکیت میں زمین وآسان کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہاور جوان کے پیچھے ہے وہ اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے ملم کا اعاطر ٹیس کر سکتے اس کی کری کی وسعت نے زمین وآسان کو گھیرر کھا ہے وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھے نہ اکتابے وہ تو بہت بازا ور بہت برواہے ۞

ادر ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیق کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایہ ہے گئی ہوئی ہوگی (منداحمہ) صحیح مسلم شریف میں ہی یہ صدیث ہے گئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں صدیث ہے گئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں صدیث ہے گئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور شل جوان لاکے کہ آیا سے مجود میں روز پروز گھٹ دہی ہیں ایک رات میں جا گار ہا اور اس کی تلمبانی کر تار ہا میں نے دیکھا کہ ایک جانور شل جوان لاکے کہ آیا میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میر سے سلام کیا۔ اس نے میر سے سام کیا جواب دیا میں نے کہا تو انسان ہے یا جن اس نے کہا میں جن میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش دے اس نے ہاتھ میں سے نہا تھ میں لیا تھ تھا اور اس پر کتے جسے ہی بال بھی ہے میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش الی بی ہے معلوم ہے کہ تو صد قد کو پند کرتا ہے ہم نے کہا گھڑ ہم کیوں محروم رہیں۔ میں نے کہا جملا تو میر کی چرج انے والی کون کی چرا اس نے کہا تمہارے شرسے بچانے والی کون کی چرا اس نے کہا آت ہا تے فرمایا خبیث نے والی کون کی چرا ہے اس نے کہا آت ہا تے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل کی تھی کی (ابو یعلی) ایک بارمہا جرین کے پاس آپ گھڑ تھی نے کہا محضور قرآن کی آیت کون کی بہت بری ہے آپ نے نے والی کس تے بھی آت ہا نے تو بالکس کی کی (ابو یعلی) ایک بارمہا جرین کے پاس آپ گھڑ تھی نے کہا محضور قرآن کی آیت کون کی بہت بری ہے آپ آپ نے بی آت ہا لکری پڑھ کر سائی (طبر انی)

آپ نے ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک سے بوچھا کیا تم نے نکاح کرایا اس نے کہا محضرت میرے پاس مال نہیں اس لئے نکاح نہیں کیا آپ نے فرمایا قُلُ هُوَ اللّٰهَ یا وَنیس اس نے کہا وہ تو الله کہا ہے تھا اُلگفِرُون یا وہ بھی یا دے فرمایا چوتھائی قرآن بیروا کیا اِذَا دُلُولَتِ بھی یاد ہے کہا ہاں فرمایا چوتھائی قرآن بیروا کیا اِذَا مَاءَ مَصُرُ اللّٰه بھی یاد ہے کہا ہاں فرمایا چوتھائی قرآن بیروا کیا اِذَا مَاءَ مَصُرُ اللّٰه حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مجد میں قریف فرمایا چوتھائی قرآن بیروا (منداحمد) حضرت ابوذ و فرماتے ہیں۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مجد میں قریف فرمایا چوتھائی قرآن بیروا کیا آپ نے نہاز پڑھی۔ کھرآ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا اور دشیطان ان انوں اور جنوں سے پناہ ما نگ میں نے کہا حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ہو نے فرمایا اور دشیطان ان انوں اور جنوں سے پناہ ما نگ میں نے کہا حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں نے کہا حضور کی نماز کی نبیت کیا ارشاد ہے فرمایا وہ سراسر خیر ہوچا ہے کہ حصہ لے حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نہیں نے فرمایا کیا میت کرنے والافرض ہا واداللہ کے فرد کی نہا دیا دی الیو میں نے کہا صدت فرمایا ہم نہیں نے کہا صد اور اللہ کی میں نے کہا صد اور اللہ میں نے کہا وہ کی تھے فرمایا نمی اور اللہ سے ہم کام ہونے والے میں نے بوچھا۔ والی کیا سب سے پہلے نمی کون ہیں فرمایا حضرت آ دم علیا اسلام میں نے کہا وہ نی تھے فرمایا نمی اور اللہ سے ہم کام ہونے والے میں نے بوچھا۔ میں نے بوچھا۔ میں نے بوچھا۔ اس نے بوچھا۔ میں نے بوچھا

حضورا آپ پرسب سے زیادہ بررکی والی آیت کولی اتری ہے۔ فرمایا آیت الکری الله لا اله الا هو الحی القیوم الخ (منداحم)
حضورا آپ پرسب سے زیادہ بررکی والی آیت کولی اتری ہے۔ فرمایا آیت الکری الله لا اله الا هو الحی القیوم الخ (منداحم)
حضرت مالی ہے شکایت کی آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے تو کہنا بسم الله اجیبی رسول الله جب وہ آیا میں نے بہی کہا پھر
اسے چھوڑ دیا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا میں نے اسے پاڑلیا تعالین اس نے وعدہ
کیا کداب پھرنہیں آؤںگا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا، میں نے اسے ای طرح دو تین بار پکڑا اور اقر ارلے کرچھوڑ دیا، میں نے حضور

ے ذکر کیااور آپ نے ہردفعہ یکی فرمایا کہ وہ پھر بھی آئے گا' آخری مرتبہ میں نے کہااب میں تھیے نہ چھوڑوں گا'اس نے کہا چھوڑ دے۔ میں تھیے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس ہی نہ آسکے میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہا وہ آیت الکری ہے میں نے آ کر حضورے ذکر کیا آب نے فر مایاس نے کچ کہا گوہ جھوٹا ہے (منداحمہ)

صیح بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن اور کتاب الوکالداور صفتہ البیس کے بیان میں بھی بیحدیث حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہاس میں ہے کد نکو قرمضان کے مال پر میں پہرہ دے رہا تھا جو بیشیطان آیا اور سمیٹ سمیٹ کراپئی چا در میں جمع کرنے لگا تیسری مرتبراس نے بتایا کدا گرورات کو بستر پر جا کراس آیت کو پڑھ لے گا تواللہ کی طرف ہے تھے پر جا فظم تقرر ہوگا اور سبح کا سیطان تیرے قریب بھی ند آسکے گا (بخاری) دوسری روایت میں ہے کہ یہ مجود ہی تھیں اور مٹھی مجروہ لے گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کداگراسے پکڑنا چا ہے تو جب وہ دروازے کھولئ کہنا سبحان من سخو ک محمد شیطان نے بیعذر بتایا تھا کدایک فقیر جن کے بال بچوں کے لئے میں بیا جارہا تھا (ابن مردویہ) پس بیوا قعہ تین صحاب کا ہوا محضرت ابوایوب انصاری کا اور حضرت ابو ہریرہ گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جود عااللہ تعالیٰ سے ماتی جائے وہ قبول فرما تا ہے وہ تین سورتوں میں ہے سورہ بقرہ 'سورہ بقرہ 'سورہ بقرہ نا کا ورسورہ طر (ابن مردویہ) بشام بن مجار خطیب وشق فرماتے ہیں سورہ بقرہ ہی آیت آیت الکری ہے اور آل عمران کی بہلی بی آیت اور طرکی آیت و عَنَتِ الُو جُو ہُ لِلُحَی الْقَیُّو ہے اور حدیث میں ہے جوشھ برفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رو کے گی سوائے موت کے (ابن مردویہ) اس حدیث کوامام نسائی نے بھی اپنی کتاب عمل المیوم و البلہ میں وارد کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اسے اپنی سے میں وارد کیا ہے اس حدیث کی سند شرط بخاری پر ہے لیکن ابوالفرج بن جوزی اسے موضوع کہتے ہیں واللہ المام کی طرف وٹی کی کہ برفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرو - جوشھ سے کرے گی میں اسے شکر گڑ اردل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا اور اسے نبیوں کا تو اب اور صدیقوں کا عمل دوں گا جس شہید کرنا مطے کرلیا ہو کیا سے میں ہو تھیں ہے کہ بیت مکر ہے۔

تغير سوره بقره \_ پاره ٣ ) ١٩٥٨ - پاره ٣ )

ترزى كى مديث ميس ب جو جھ سورة حم المومن كواليه المعير تك اور آيت الكرى كومج كے وقت برد حدكا وه شام تك الله كى حفاظت میں رہے گا اور شام کو پڑھنے والے کی صبح تک حفاظت ہوگی لیکن بیصدیث بھی غریب ہاس آیت کی نضیلت میں اور بھی بہت ی مديثيں بيں ليكن ايك تواس كئے كه ان كى سنديں ضعيف بيں اور دوسرے اس كئے بھى كہ بميں اختصار مدنظر ہے بهم نے انہيں وار دنہيں كيا-اس مبارک آیت میں دس متقل جملے بین پہلے جملے میں اللہ تعالی کی وحدانیت کابیان ہے کہ کل مخلوق کا وعی ایک اللہ ہے دوسرے جلے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہے جس بر مجھی موت نہیں آئے گی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے۔ پس تمام موجودات اس کی تاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ب کوئی بھی بغیراس کی اجازت کے کسی چیز کاسنجالنے والانہیں جیسے اور جگہ سے وَمِنُ ايتِهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرُضُ بِأَمْرِهِ لِين اس كَ نشانعول مِن سے ايك بيب كرة سان وزمين اى كے كم سے قائم بيں - پھر فرمايا نہ تواس پرکوئی نقصان آئے نہ بھی وہ اپی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو بلکہ ہر مخص کے اعمال پروہ حاضر مجنص کے احوال پروہ ناظر دل کے ہر خطرے سے وہ واقف محلوق کا کوئی ذرہ بھی اس کی حفاظت اور علم سے بھی باہر نہیں کہی پوری'' قیومیت' ہے۔ اونکھ غفلت' نینداور بے خبری ے اس کی ذات ممل یاک ہے۔ سیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو چار باتیں بتائیں فرمایا اللہ تبارک وتعالیٰ سوتانہیں نہ نینداس کی ذات کے لائق ہے وہ تر از وکا حافظ ہے جس کے لئے جانبے جھکادے جس کے لئے جاہے نہ جھکا ہے۔ ون کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال ون سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں اس کے سامنے نور یا آ گ کے پروے میں اگروہ ہد جا کیں تواس کے چرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کوجلادیں جن تک اس کی نگاہ پنچے۔

عبدالرزاق میں حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ موئی علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وجی بھیجی کہ حضرت موی کو تین را توں تک بیدار رکھیں انہوں نے یہی کیا۔ تین را توں تک سونے نددیا' اس کے بعد دو بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی کئیں اور کہددیا گیا کہ انہیں تھاہے رہوخبر داریگرنے اور ٹوٹنے ندیا کیں آپ نے انہیں تھام لیالیکن جا مے ہوئے تنے نیند کا غلبہوا اوکھ آنے گئی آئے بند ہوجاتی لیکن پھر ہوشیار ہوجائے گر کب تک آخرا یک مرتب ایسا جھولا آیا کہ بوللیں نوٹ تحکیں کو یا انہیں بتایا گیا کہ جب ایک او تکھنے اور سونے والا دو بوتکوں کونہیں سنجال سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر او تکھیے یا سوئے تو زمین وآسان کی حفاظت کس طرح ہوسکے۔لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات ہے اور پچے دل کو کتی بھی نہیں اس لئے کہ بین امکن ہے کہ موی علیه السلام جیسے جلیل القدر عارف بالله الله جل شاندي اس صفت سے ناواقف بول اور انبيس اس ميس تر دوبوك الله ذوالجلال والاكرام جا كتابى رہتا ہے ياسو بھى جاتا ہے اوراس سے بھی بہت زیادہ غرابت والی وہ حدیث ہے جوابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ عظیم نے اس واقعہ کومنبر پر بیان فر مایا - بیرحدیث بہت بی غریب ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کداس کا فرمان پیغیر ہونا ٹابٹیس بلکہ بنی اسرئیل نے حضرت موی سے بیسوال کیا تھا اور پھر آپ کو تلمیں پکروائی تئیں اوروہ بوجہ نیند کے نہ سنبال سکے اور حضور کریہ آیت نازل ہوئی۔

آسان وزمین کی تمام چیزیں اس کی غلامی میں اور اس کی ماتحتی میں اور اس کی سلطنت میں ہیں جیسے فرمایا إن مُحلَّ مَن فی السَّمواتِ وَالْارُضِ الْخُلِعنى زمين وآسان كى كل چيزيں رحلن كى غلامى ميں حاضر ہونے والى بين ان سب كورب العالمين نے ايك ايك کرے گن رکھا ہے ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی کوئی نہیں جواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے سفارش یا شفاعت کرسکے جیے ارشاد ہے و کئم مین ملک فی السّمنواتِ الخ یعنی آسانوں میں بہت نے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی بجھ فائدہ نہیں وے سکت-ہاں بیاور بات ہے کہ اللہ تعالی کی منشا واور مرضی سے ہو-اور جگہ ہے وَ لَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْ تَضَى کسی کی وہ شفاعت نہيں کرتے

گراس کی جس سے اللہ خوش ہو۔ پس یہاں بھی اللہ تعالی کی عظمت اس کا جلال اور اس کی کبریائی بیان ہور ہی ہے کہ بغیراس کی اجازت اور رضا مندی کے کسی کی جرات نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش میں زبان کھولے حدیث شفاعت میں بھی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچ جاؤں گا اور مجد ہے میں گر پڑوں گا اللہ تعالی مجھے مجد ہے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک چاہئے گا کہ اپنا سرا ٹھاؤ 'کہؤ سنا جائے گا اور میں آئیس جنت میں لے جاؤں گا ۔ وہ اللہ تمام شفاعت کرو منظور کی جائے گی اور میں آئیس جنت میں لے جاؤں گا ۔ وہ اللہ تمام گرشتہ موجودہ اور آئیدہ کا عالم ہے اس کا علم تمام مخلوق کا اصاطہ کے ہوئے ہے جیسے اور جگہ فرشتوں کا قول ہے کہ ما نَتَنزَّ لُ إِلَّا بِاَمُورِ رَبِّكَ الله بُهُ مُن مِن مِن میں اور تیرار ب بھول چوک سے چھے اور سامنے کی سب چیزیں اس کی ملیک ہیں اور تیرار ب بھول چوک سے پاک ہے۔

کری سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس سے علم منقول ہے دوسرے بزرگوں سے دونوں یا وَاس کھنے کی جگه منقول ہے ایک مرفوع صدیث میں بھی یہی مروی ہے اور بیعی ہے کہ اس کا اندازہ بجز ذات باری تعالی کے اور کسی کومعلوم نہیں 'خود ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے معفرت ابو ہریرہ سے بھی مرفوعا بھی مروی ہے لیکن رفع ثابت نہیں ابو مالک فرماتے ہیں کری عرش کے پنچے ہے سدی کہتے ہیں آسان و زمین کری کے جوف میں اور کری عرش کے سامنے - ابن عباس فرماتے ہیں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسان اگر پھیلا دیے جا کیں اور سب کو ملاکر بسیط کردیا جائے تو بھی کری کے مقابلہ میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کی چیٹیل میدان میں- ابن جربری آیک مرفوع حدیث میں ہے کہ ساتوں آسان کری میں ایسے ہی ہیں جیسے سات درہم ڈھال میں اور حدیث میں ہے کری عرش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک لوہ کا حلقہ چینیل میدان میں ابوذ رغفاری نے ایک مرتبہ کری کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے قتم کھا کریبی فرمایا اور فرمایا کہ پھر عرش کی فضیلت کی پہمی ایس بھا کی مورت نے آ کرحضور سے درخواست کی کدمیرے لئے دعا کیجئے کداللہ مجھے جنت میں لے جائے آ پ نے اللہ تعالی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کی کری نے آسان وز مین کو گھیرر کھا ہے گرجس طرح نیا پالان چرچ ا تا ہے وہ کری عظمت پروردگارے چر چرارہی ہے۔ گوید حدیث بہت سندول سے بہت ی کتابول میں مروی ہے لیکن کسی سند میں کوئی راوی غیرمشہور ہے کسی میں ارسال ہے کوئی موقوف ہے۔ کسی میں بہت کچھٹریب زیادتی ہے کسی میں حذف ہے اور ان میں سب سے زیادہ غریب حضرت جبيروالي حديث ہے جوابوداؤد ميں مروى ہے-اورووروايات بھي جين ميں قيامت كےروزكرى كافيصلوں كے لئے ركھا جانامروى ب ظاہریہ ہے کہ اس آ سے میں یدذ کرنبیں واللہ اعلم-مسلمانوں کے بئیت وال متعلمین کہتے ہیں کہ کری آ منوال آسان ہے جے فلک ثوابت کہتے ہیں اور جس برنواں آسان ہے اور جے فلک اثیر کہتے ہیں اور اطلس بھی لیکن دوسرے لوگوں نے اس کی تر دید کی ہے۔ حسن بعری ا فرماتے ہیں کری ہی عرش ہے لیکن سجے ہوت ہے ہے کہ کری اور ہے اور عرش اور ہے جواس سے بہت بوا ہے جیسے کہ آ ثارا حادیث میں وار دہوا ہے-علامه ابن جریر تواس بارے میں حضرت عمر والی روایت پراعتاد کئے ہوئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی صحت میں کلام ہواللہ اعلم-پھر فرمایا کہ اللہ پران کی حفاظت بوجھل اور گرال نہیں بلکہ سہل اور آ سان ہے۔ وہ ساری مخلوق کے اعمال پرخبر دار نتمام چیزوں پر نگہبان کوئی چیزاس سے پوشیدہ اورانجان نہیں تمام مخلوق اس کے سامنے تقیر متواضع و کیل پیت محتاج اور فقیر وہ غی وہ حید وہ جو پچھ جا ہے کرگزرنے والا' کوئی اس پر حاکم نہیں- باز پرس کرنے والانہیں' ہر چیز پروہ غالب' ہر چیز کا حافظ اور مالک وہ علوٰ بلندی اور رفعت والا' وہ عظمت' برائی اور کبریائی والاً اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں نداس کے سواکوئی خبر گیری کرنے والاً پالنے بوسنے والاً وہ کبریائی والا اور نخر والا ا الله الله عنه المعلق المعلية المعطينه بلندى اورعظمت والاوبي ب- بيآيتي اوران جيسى اورآيتي اورتيح حديثين جمناني كجهذات و صفات باری میں وارد ہوئی ہیں ان سب پرایمان لا تا بغیر کیفیت معلوم کئے اور بغیر تشبید دیتے جن الغاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے اور یہ کے اور بغیر تشبید دیتے جن الغاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے اور یہ کی طریقہ ہمارے سلف صالحین رضوان التعلیم اجھین کا تھا۔

## لا إكراه في الدِّيْنِ فَدَتَّبَيِّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفْرُ بِالطّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلُ لِا أَفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَوْيَعٌ عَلِيْمٌ هَ

دین کے بارے میں کوئی زبرد تی نہیں سید می راہ میے متاز اور روش ہو پیکی جو محض اللہ تعالیٰ کے سواد دسرے معبود وں سے اٹکار کرے اور اللہ تعالیٰ پرامیان لائے پس اس نے مضبوط کڑے کو تعام لیا جو کہمی نیڈو ٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جائے والا ہے O

جبراورد حوت اسلام: ہے ہے اللہ (آیت ۲۵۱) یہاں یہ بیان ہورہا ہے کہ کی کو جبر اسلام میں داخل نہ کرؤ اسلام کی تھا نیت داختی اور دوثن ہو ہو جگی اس کے دلائل و براہین بیان ہو جگے ہیں۔ پھر کی پر جبراور زبردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جے اللہ رب العزت ہدایت دے گا جس کا سینہ کھلا ہوا ول روشن اور آئی تعیس بیتا ہوں گی وہ تو خود بخو داس کا والا وشیدا ہوجائے گا ہاں اندھے دل والے بہرے کا نوں والے پھوٹی آئی کھول والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر آئی آئی ہرا اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فاکدہ کی پر اسلام کے قبول کرانے کے لئے جبر اور زبردی نہ کرد - اس آیت کا شان نزول ہیے کہ مدید کی مشرکہ کورتیں جب آئیس اولا دنہ ہوتی تھی تو نذر ما نئی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولا و ہوئی تو ہوئی تھی تو نذر ما نئی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولا و ہوئی تو ہوئی تو بہو ہوں کے پاس تھے - جب بیلوگ مسلمان ہوئی تو اور اللہ کے دین کے انصار بن میہودیوں سے جگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کا ریوں سے نبات پانے کے لئے سرور سرل علیہ السلام نے بیکھم فرمایا کہ تی فشیر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا جائے اس وقت انصاریوں نے اپنے جوان کے پاس تھے ان سے صطلب کے تا کہ آئیس اپ اثر ہے سلمان بنالیں - اس پر بی آیت نازل ہوئی کہر اور زبردی نہ کرو۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنوسالم بن عوف کا ایک مخص صینی ٹائی تھا جس کے دولا کے افرانی تھے اور خود مسلمان تات سے اس نے نبی سات کی خدمت میں ایک بارعرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لاکوں کو جر اسملمان بنالوں۔ ویسے قوہ عیسائیت سے ہٹے نہیں اس پریہ آیت اتری اور ممانعت کر دی۔ اور روایت میں آئی زیادتی بھی ہے کہ نفر انیوں کا ایک تا فلہ ملک شام سے تجارت کے لئے کشمش لے کر آیا تھا جن کے ہاتھوں پر دونوں لاکے نفرانی ہوگئے تھے جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پرتیار ہوگئے۔ ان کے باپ نے حضور سے یہ ذکر کیا اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آئیس اسلام لانے کے لئے پچھ تکلیف دوں اور جر اسملمان بنالوں ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لئے پچھ تکلیف دوں اور جر اسملمان بنالوں ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لئے اپ آپ آپ آپ کی مخت کے اس پر بیہ آیت تان اہل میں میں ہے جو نئے وتبدیل تو را قوا خوا کی میں میں اختیار کر بھے تھے اور اب وہ جزیہ پر رضامند ہوجا کیں بعض اور کہتے ہیں آپ سے تھا ور اب وہ جزیہ پر رضامند ہوجا کیں بعض اور کہتے ہیں آپ سے تان کی میں ہے جو نئے وتبدیل تو را قوا خوا کی ایک دین کی وقوت دینا ضروری ہے اگر کوئی انکار کر بے تو بہ کہاں اس جو ان کے الی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو ہوی کا لاکا ہے۔ یا تو تم اس سے جہاد کریں کے جسے اور جگہ ہے سَدُ حُورُ ن اللی قَوْمِ اللے عَنقریہ جہیں اس قوم کی طرف بلایا جائے گا جو ہوی کا لاکا ہے۔ یا تو تم اس

سے لڑو کے یاوہ اسلام لائیں گے۔ اور جگہ ہے اسے نبی کا فروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان کینی کر اور جگہ ہے ایمانداروا ہے آس پاس کے کفار سے جہاد کرؤتم میں وہ گھر جائیں اور یفین رکھو کہ اللہ متقبوں کے ساتھ ہے۔ سیح حدیث میں ہے تیرے رب کوان لوگوں پر تجب آتا ہے جوزنجیروں میں جکڑے ہوئے جند کی طرف تھیلے جاتے ہیں کینی وہ کفار جومیدان جنگ سے قیدی ہوکر طوق وسلاسل پہنا کریہاں لائے جاتے ہیں بھروہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا خاہر ہاطن اچھا ہوجاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔

منداحمد کی حدیث میں ہے کہ ایک فض سے حضور نے کہا مسلمان ہوجا۔ اس نے کہا محضرت میرادل نہیں مانتا آپ نے فرمایا کو
دل نہ چاہتا ہو۔ بیحدیث میل ہے بینی آئے فضرت کتک اس میں صرف تین راوی ہیں لیکن اس سے بیت بھتا چاہئے کہ آپ نے اسے مجبور کیا۔
مطلب بیہ ہے کہ تو کلمہ تو پڑھ لئے گھرایک دن وہ بھی آئے گا اللہ تیرے دل کو کھول دے اور تو دل سے بھی اسلام کا دلدادہ ہوجائے۔ حسن نیت
اورا خلاص عمل تھے نصیب ہو جھنی بہت اوراو جان اور معبودان باطل اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے اللہ و آئے حید کا اقر اری اور عامل بن
جائے وہ سیر می اور میں کے دونوں طرف سے برابر کے بوجہ ہیں جو لگوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آدی تو انجان خص کی جمایت میں بھی جان
نامردی دونوں اونٹ کے دونوں طرف سے برابر کے بوجہ ہیں جو لگوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آدی تو انجان خص کی جمایت میں بھی جان
عیارت براب ہو اور کی ہو وہ فاری ہو وہ نمی میں کی مال کی خاطر بھی قدم آگے نہیں بڑھا تا۔ انسان کا حقیق کرم اس کا دین ہے۔ انسان کا حقیق کرم اس کا دین ہو ہو اس کی کہ یہ ہراس برائی کو سیاس سے جوابل جا ہیں جائے ہیں ہو تی ہو جا کرنا ان کی طرف حاجیں لے جانا ان سے خق کے دفت طلب المداد کرنا وغیرہ۔

مندی ای حدیث میں ہے کہ اس وقت آپ ہوڑھے تھے اور لکڑی پرفیک لگائے ہوئے مجد نبوی میں آئے تھے اور ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جنت اللہ کی چیز ہے جے چاہے اس میں لے جائے -خواب کے ذکر میں فرمایا کہ ایک



فخض آیا جھے لے کرچلا- جب ہم ایک لیے چوڑے صاف شفاف میدان میں پنچ تو میں نے با کیں طرف جانا چاہا تو اس نے کہا تو ایسا نہیں میں دا کیں جانب چلنے لگا تو اچا تک ایک بھسلنا پہاڑنظر آیا- اس نے میراہاتھ پکڑ کراو پر چڑھالیا اور میں اس کی چوٹی تک پہنچ گیا- وہاں میں نے ایک اون پاستون لو ہے کا دیکھا جس کے سرے پر ایک سونے کا کڑا تھا- جھے اس نے استون پر چڑھا دیا یہاں تک کہ میں نے اس کرے کو تھا م لیا- اس نے پوچھا خوب مضبوط تھا م لیا ہے میں نے کہا ہاں اس نے زور سے ستون پر اپنا پاؤں مارا وہ نکل گیا اور کڑا میر بہتے میں رہ گیا، جب بیخواب حضور گو میں نے سایا تو آپ نے فرمایا بہت نیک خواب ہے میدان میدان حشر ہے با کیں طرف کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کا راستہ جہنے دم تک اللہ تعالیٰ جھے جنت میں لے جائے گا۔

اسے مضبوط تھا مرکھوا س کے بعد حضر سے عبداللہ نے فرمایا' امید تو جھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے جنت میں لے جائے گا۔

ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالی خود ہے' وہ آئیں اندھروں سے روثنی کی طرف لے جاتا ہے اور کا فروں کے اولیاء شیاطین ہیں' وہ آئیں روثنی سے نکال کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہاوگر جہنی ہیں جو ہمیشدای میں پڑے دہیں گے 🔿

اندهیرے سے اجالے تک: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۵۷) الله تعالی خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلب گار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے اور کفروشک کے اندھیروں سے نکال کرنورش کی صاف روشن میں الا کھڑا کرتا ہے کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت وضلالت کو کفرو شرک کومزین کر کے اندھیروں سے اور تو حید سے روکتے ہیں اور یوں نورش سے ہٹا کرناحق کے اندھیروں میں جموعک دیتے ہیں کی کافر ہیں اور یہ بیشد دوز خ میں ہی پڑے رہیں گے۔

اَلَمۡ تَكَرَٰ اِلْهَ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ١٠٠٠

کیا تونے اسے نہیں دیکھا جوسلطنت پاکرابراہیمؓ ہےاں کے رب کے بارے میں جھگڑ رہاتھا- جب ابراہیمؓ نے کہا کدمیرارب تووہ ہے جوزندہ کرتا ہےاور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا' میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں' ابراہیمؓ نے کہااللہ تعالیٰ سورج کومشرق کی طرف سے لے آتا ہے' تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ' اب قووہ کا فر جیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ طالموں کو ہدایت نہیں دیتا O

ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا سامنا: ہے ہے (آیت: ۲۵۸) اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایی تخت
بابل تھا۔ اس کے نسب نامہ میں کچھا ختلاف بھی ہے حضرت مجاہدر حمۃ الله علیہ فرائے ہیں وہ نیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار
ہوئے ہیں جن میں سے دوموس ہیں اور دو کا فر'حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام اور حضرت ذوالقر نین اور کا فروں میں نمرو دواور بخت
ہوئے کا بدی تھا۔ جسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعوی کیا تھا کہ میں اپنے سواکی کو تمہا را ارب نہیں جا نگا۔ بیٹھنی خود
اللہ ہونے کا بدی تھا۔ جسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعوی کیا تھا کہ میں اپنے سواکی کو تمہا را ارب نہیں جا نائی چونکہ ایک میں اپنے اور ورطبیعت میں
ما گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں چارسوسال تک حکومت کر تار ہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالی پردلیل ما گی
تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کر نے کی دلیل دی جوا کی بورش آئی آب دوشن دلیل تھی کہ موجود و تک کی ہوں کہ گی کہ وجود و داجب القتل ہے کھ
نہ ہونا، پھر مونا، پھر مونا، پھر مون کو اس نے بنوایا جو واجب القتل ہے۔ ایک وقتل کردیا اور دوسرے کورہا کردیا۔ وراصل سے جواب اور سے
دوگو کی کس قدر لچراور ہے معنی ہے۔ اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوصفات باری میں سے ایک صفت پیدا
کرنا اور پھر نیست کردینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو آئیس بیدا کیا نہاں کی بیا نی موت حیات پراسے قدرت کورہا کورہا۔ وراصل سے خواب اور سے
کرنا اور پھر نیست کردینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو آئیس بیدا کیا نہاں کی بیا نی موت حیات پراسے قدرت کی جہلاکو بھڑ کا کے لئے
اور اپنی علیت بڑا نے کے لئے واجود اپنی خطری کی دورہ کے اس کے بیان کی بھی کرنا ور کھر غلیت پراسے قدرت کی بیاں کو بھی اور کورہ کی کہی اور اس نے نہ تو آئیس بیدا کیا نہاں کی بیا کی موت ویات پراسے قدرت کیا بیات بنا ک

ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو بھی گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کردی کے صورتا بھی اس کی مشابہت نہ کرسکے چیا نچے فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہئے میرے اللہ نے تو بیر تصرف کیا کہ سورج کو تھم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے اس کا سورج کو تھم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا بھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کرا پی عاجزی کا محترف ہو گیا اور اللہ کی جمت اس پر پوری ہو گئی کیکن چونکہ ہوات نصیب نہیں گا وہ تھی وا میں جو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیل جھاتکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب وغصہ اور ناراضکی ہوتی ہے اور اس کے لئے اس جہان میں بھی شخت عذاب ہوتے ہیں۔

بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی کین درحقیقت یون نہیں بلکہ پہلی دلیل دوسری دلیل کا مقد متھی اوران دونوں میں سے نمر ود کے دعوی کا بطلان بالکل واضح ہوگیا اصل دلیل پیدائش وموت ہی ہے چونکہ اس کا دعوی اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لا زم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قا در ہو بلکہ بناؤ بگاڑکا بھی خالق ہو'اس کی ملکیت پوری طرح اس کے جنسہ میں ہونی چاہئے اور جس طرح موت وحیات کے احکام اس کے جاری ہوجاتے ہیں'ای طرح دوسرے احکام بھی جاری ہوجا کیں' پھر کیا وجہ کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے'اس کی فرما نبرداری اور اطاعت

گزاری نہ کرے اور اس کے کہنے سے مشرق کی بجائے مغرب سے نہ لکاے؟ پس ابراہیم علیہ السلام نے اس پراس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کردیا۔ فالحمد لله۔

حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں بیرمناظرہ حضرت ابراہیم کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہواتھا اس سے پہلے آپ کی اس فالم پادشاہ سے وکی طلاقات نہیں ہوئی تھی۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ قط سالی تھی۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے فالم پادشاہ سے وکی طلاقت نہیں ہوئی تھی۔ وہاں بیرمناظرہ ہوگیا بدیخت نے آپ کو فلہ شد یا۔ آپ فالی ہاتھ والی آگے۔ گھر کے قریب بی کی محص کے حضرت فلی اللہ علیہ السلام بھی گئے وہاں بیرمناظرہ ہوگیا بدیخت نے آپ کو فلہ شد یا۔ آپ فالی ہاتھ والی آگے۔ گھر کے قریب بی کی محص سارہ اٹھیں بور یوں کو کھو لا تو دیکھا کہ بھر والے بھیں پکھ لے آئے گھر آتے بی بوریاں رکھ کرسو گئے آپ کی بوی صاحبہ حضرت سارہ اٹھیں بور یوں کو کھو لا تو دیکھا کہ بھر والی جو آپ ہیں کھا نا پکا کرتیار کیا' آپ کی بھی آ کھی کے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اوراس کی رحمت ہے۔ اس نا نہی اللہ جل رائے ہیں انہی ہی ہیں ہی ہو بھی ہو کہ کہ دیکھ کے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اوراس کی رحمت ہے۔ اس نا نہی ہو روز کی بورانہ کی طرف بلایا گئی تھر بھی بیہ مشکر بی رہا اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا' اوران کی رحمت ہو گئی اور سارے بعد فرشتے نے اس سے کہا' اوران کی دو بی کرموری نظنے کے وقت میدان میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک کی یہ وہ جی نہریوں کا ڈھائی ہی ہو روز کی ور وازہ کھول ویا کون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک کی وہو گئی ٹریوں کا ڈھائی ہی ان رہ گیا' انہی مچھروں میں سے ایک غرود کے نتھنے میں کھی گیا اور ویا رسوسال تک اس کا دماغ چا قار ہا' ایسے ہو گئی ٹریوں کا ڈھائی ہی کو رہ کی میں وہ گئی ٹریوں کا ڈھائی ہوں کو رہ کی نتھے میں کھی گیا اور ویا رسوسال تک اس کا دماغ چا قار ہا' ایسے جو گئی ٹریوں گئی ہوں کا ڈھائی ہیں کہ کو گور وہ کی نتھنے میں کھی گیا اور ویا رسوسال تک اس کا دماغ چا قار ہا' ایسے وہ کی گئی اور سال تک اس کا دماغ چا قار ہا' ایسے وہ کی کو گئی اور سال تک اس کا دماغ چا قار ہا' ایسے کے دو کو کی کو کی کو کو کی کی کو گئی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی گئی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی

آؤكالذِى مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ مِائَةَ عَلَمِ ثُمَّ بَعَثَهُ الله مِأْفَةَ عَامِر ثُمَّ الله مَا لَهُ مَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلَ لَإِنْتَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ بَلَ لَإِنْتَ عَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلَ لَإِنْتَ وَقَالَ كَمْ لَيْ الْمِأْفَلِ اللهِ عَامِلُ اللهِ عَلَى الْمُؤْفَلُ الله عَلَى الْمُؤْفَةُ عَلَمُ الله عَلَى الْمُؤْفَةُ وَانْظُر الله عَلَى الْمُؤْفَةُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤُفَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

عذاب میں وہ رہا کہاس ہےموت ہزاروں در ہے بہتر تھی'ا پناسر دیواروں اور پھروں پر مارتا پھرتا تھا' ہتھوڑ دں ہے کچلوا تا تھا' یو نہی ریک

ریک کر برنعیب نے ہلاکت یائی - اعاذ نا الله

یا انداس مخض کے جس کا گزراس بستی پر ہوا جومنے کے بل اوندهی پڑی ہوئی تھی کہنے لگا' اے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ سن اے مارویا' سوسال کے بعد اے اٹھایا ہو چھاکتنی مدت تھے پرگزری؟ کہنے لگا' ایک دن یا دن کا مچھ حصفر مایا بلکہ تو سوسال تک رہاا ب تو اپنے کھانے پینے کود کھے کہ بالکل خراب نہیں ہوااورا پے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ بڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھاتے ہیں پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں'جب بیرسب اس پر ظاہر ہو چکا تو سمبنے لگاہیں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے 🔾

سوسال بعد: ہے ہے (آیت: ۲۵۹) اوپر جوواقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ کا گزرا'اس پراس کا عطف ہے ہیگزرنے والے یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے یا ارمیابی خلقیا تھے اور یہ نام حضرت خفر کا ہے یا خرقیل بن بوار تھے یا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ یہتی بیت المقدی تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نفر نے جب اسے اجاڑا' یہاں کے باشندوں کو تہہ تنے کیا' مکانات گراد نے اور اس تھا۔ یہتی کو بالکل ویرانہ کردیا' اس کے بعد بیرزگ یہاں سے گزرئ انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہدو بالا ہوگئ ہے' نہ مکان ہیں نہ کمین تو وہاں شہر کرسو چنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر دونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے' یہ پھر کسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خودان پر موت نازل فر مائی ۔ یہ تو اس عالت میں رہے اور وہاں ستر سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہوگیا۔ بھا گے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آپنچ اور شرکھیا تھی بھرگیا وہی اگلی علی دونق اور چہل پہل ہوگئ اب سوسال کا مل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور سب سے پہلے روح آئے تھوں میں آئی تاکہ اپنا ہی اٹھنا خود کھی کیس نہ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعہ پچھوایا کہ کئی مدت تک تم مردہ رہے؟ جس کے خود کھی کیس کہا کہ ابھی تو آیک دن بھی پور انہیں ہوا۔

وجہ یہ ہوئی کہ مج کے دفت ان کی روح نکلی تھی اور سوسال کے بعد جب جئے ہیں تو شام کا دفت تھا - خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تم ایک سوسال کا مل تک مردہ رہے - اب ہماری قدرت دیکھوکہ تہمارا تو شہ بھتا جو تمہار ہے ساتھ تھا' ہا وجود سوسال گزرجا نے کہ بھی ویسا ہی ہے نہ سڑ انہ فراب ہوا ہے نہ یو شہا گور اور انجیرا در عصیر تھا نہ تو بیشیرہ بھڑ اتھا نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے نہ انگور فراب ہوئے تھے بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر شخط اب فر مایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں' انہیں دیکھ تیرے دیکھ ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں ہم خود تیری ذات کولوگوں کے لئے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیا مت کے دن اپنے دو ہارہ جی اٹھنے پر یقین کا مل ہوجائے' چنانچہان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑیں -

متدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نُنشِزَ هَا ''ز' کے ساتھ ہا وراست نُنسِشُر هَا ''ر' کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے لینی زندہ کریں گئے مجاہد کی قرات یہی ہے سدی وغیرہ کہتے ہیں یہ ہڑیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چک ربی تھی ہوا ہے یہ سب یجا بھتے ہوگئیں۔ پھرایک ایک ہڑی اپنی اپنی جگہ جڑگی اور ہڑیوں کا پوراؤ ھانچہ قائم ہوگیا جس پڑگوشت مطلق ندھا' پھراللہ تعالیٰ نے اسے گوشت رکیں' پٹھے اور کھال پہنادی' پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری' بس پڑگوشت مطلق ندھا' پھراللہ تعالیٰ نے اسے گوشت رکیں' پٹھے اور کھال پہنادی' پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں کھونک ماری کی اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہوگیا اور آ واز نکا لئے لگا' ان تمام باقوں کو حضر سے نیز و کی بھے رہے اور قدر ہے لیکن اب میں نے اپنی آئھوں کے سامنے ہی ہوئی' جب یہ سب پچھ دکھ چھے تو کہنے گا اس بات کاعلم تو جھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اب میں پڑھا ہے' آئھوں سے بھی دکھ کے لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم ویقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے اُعْلَمُ کو اِغْلَمُ بھی پڑھا ہے' تعنی اللہ مقتدر نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قد ہت ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مُرَبِ آرِنِي كَيْفَ تُحْفِ الْمَوْتِ فَقَالَ آوَلَمُ الْمُورِ فَالَ آوَلَمُ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ مُرَبِّ وَلَكِنَ لِيُطْمَئِنَ قَلْمِي قَالَ فَخُذْ آرْبَعَةً مِّنَ الْوَالِمِينَ قَالِمِي وَلَكِنَ لِيُطْمَئِنَ قَلْمِي قَالَ فَخُذْ آرْبَعَةً مِّنَ

الطَّلِيرِ فَصُرِّهُنَّ النَّكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ آنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ الله اور جب ابراتيم نے کہا کداے ميرے پروردگار جھے دکھا كوتو مردول كوكيے زندہ كرتا ب جناب بارى نے فرمايا كيا تهميں ايمان نہيں؟ جواب ديا ايمان تو بي كيكن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی فرمایا چار پر ثدلوان کے نکڑے کرڈ الو پھر ہر پہاڑ پران کا ایک ایک نکڑار کھ دؤ پھر آئیں پکارڈ تنہارے پاس دوڑتے ہوئے آجا کیں 2- جان ركھوكماللەتعالى غالب بے حكتوب والا ب

معمد حیات وموت: ١٠١٠ الله ١٠١٠) حضرت ابراہیم كاس وال كى بہتى وجو ہات تھيں ایك تو يد رجو كديمي دليل آپ نے نمرودمردود کے سامنے پیش کی تقی تو آپ نے جاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہوجائے 'جانتا تو ہوں ہی کیکن دیکی بھی لوں صحیح بخاری

شریف سیساس آیت کے موقعہ کی ایک مدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار بنسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں جبکہ انہوں نے کہا رَبِّ اَرِنیُ الْخُ " تواس سے کوئی جاہل بینہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ کواللہ کی اس صفت میں شک تھا اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے- (شاید بیہ بوگا کہ ہم خلیل اللہ سے کمزورایمان والے ہونے کے باوجود خلاق عالم کی اس صفت میں شک نہیں کرتے تو خلیل الله کوشک کیوں ہوگا؟ مترجم) اب رب العالمین خالق کل فرما تا ہے کہ چار پرند لےلؤمفسرین کے اس بارے میں کئ قول ہیں کہ کون کون سے پرند حضرت ابراہیم نے لئے تھے۔لیکن طاہر ہے کہ اس کاعلم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کا نہ جاننا ہمیں کوئی نقصان نہیں

پہنچاتا' کوئی کہتا ہے وہ کلنگ اورمور اورمرغ اور کبوتر تھے۔کوئی کہتا ہے وہ مرغابی اور سیمرغ کا بچیاورمرغ اورمور تھے۔کوئی کہتا ہے کبوتر مرغ موراورکوا تھے۔ پھر انہیں کا ان کران کے تکو نے لکڑے کرڈالو-حفرت ابن عباس یہی فرماتے ہیں۔ اورروایت میں ہےاہے یاس رکھلیا جبل کے انہیں ذرئ کردیا پھر کلزے کلزے الگ الگ کردیے۔ پس آپ نے چار پرند لئے

ذ بح كرك ان ك كلز ب كي- چرا كھيرويتاورسار ي فتلف كلز ب آپس ميل ملاديئ - چرچاروں بہاڑوں برو و كلز برك در كادر سب پرندوں کے سراپنے ہاتھ میں رکھے پھر بحکم الدانہیں بلانے لگے جس جانور کوآ واز دیتے اس کے بھرے ہوئے پرادھرادھرے اڑتے اور آپس میں جڑتے -ای طرح خون خون کے ساتھ ملتااور ہاتی اجزامھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں ال جاتے اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے آپاس آتا' آپ اے دوسرے پرند کا سردیتے تو وہ قبول نہ کرتا' خوداس کا سردیتے تو وہ بھی جڑجاتا' یہاں تک کہ ایک ایک کرکے بیچاروں پرند زندہ ہوکراڑ گئے اور اللہ تعالی کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ ہونے کا بیا بیان افروز نظارہ خلیل اللہ نے اپنی آتکھوں سے و کیولیا۔

پھر فرما تا ہے کہ جان لے اللہ تعالیٰ غالب ہے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرسکتی جس کام کووہ چاہے بے روک ہوجا تا ہے-ہر چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اپنے اتوال وافعال میں تھیم ہے۔ اس طرح اپنے انتظام میں اورشریعت کے مقرر کرنے میں بھی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرمایا کرتے تھے کہ اہرا ہم علیہ السلام ہے جناب باری کا بیسوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایااور حضرت خلیل الله کا بیہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے کیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں 'یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے مطلب

یہ ہے کہ ایک ایما ندر کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوتو اس پر پکڑنہیں ٔ حضرت عبدللہ بن عباس اور حضرت عبدللہ بن عمرو بن عاص ی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون ی ہے؟ عبد للد بن عمر وفر ماتے ہیں لا تَقَنَطُوا الخ والى آيت جس ميں ارشاد ہے كما مير سے كنهار بندوميرى رحمت سے نااميد ند جونا - ميں سب كنا بول كو بخش ويتا بول ابن عباس فرمایا میر بنزدیک تواس امت کے لئے سب سے زیادہ ڈھارس ہندھانے والی آیت حضرت ابراہیم کا بیقول پھررب دوعالم کا سوال اور آپ کا جواب ہے (عبدالرزاق دابن الی حاتم وغیرہ)

## مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُواْلَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُصلحِفُ لِمَنْ يَشَابُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ هَ

جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیس تکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں' اور اللہ جسے چاہے بردھا چڑھا کردےاور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اورعلم والاہے 🔾

منداحمد کی اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے تکیل والی اوٹنی خیرات کی آنخضرت علیہ نے فرمایا 'یہ قیامت کے دن سات سو
تکیل والی اونٹنیاں پائے گا مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کی ایک نیکی کو دس نیکیوں کے برابر کر دیا ہے اور پھر وہ
بڑھتی رہتی ہیں سات سوتک مگر روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے 'وہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں آئپ اس کا اجر وثو اب دوں گا '
روزے دار کو دوخوشیاں ہیں – ایک افطار کے وقت 'دوسری قیامت کے دن' روزے دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشہو سے زیادہ پند
ہے دوسری حدیث میں اتی زیادتی اور ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ تا ہے 'آخر میں ہے' روزہ ڈھال ہے'
روزہ ڈھال ہے۔

مند کی اور حدیث میں ہے' نماز روزہ اللّٰد کا ذکر ہیں اللّٰہ کی راہ کے خرج پر سات سو گئے بڑھ جاتے ہیں' ابن ابی حاتم کی حدیث

میں ہے کہ جو تخص جہادیں کچھ مالی مدددے گوخود نہ جائے تاہم اے ایک کے بدلے سات سو کے خرچ کرنے کا اواب ماتا ہے ادرخود بھی شريك بوتواك درہم كے بدلے سات لا كادرہم كے خرج كا تواب لما ہے- چرآ ب نے اى آيت كى تلاوت كى وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ بيحديث غريب إورحضرت الوجريرة والى حديث مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ كَاتْفير مِن يَهِكَ كُرر يَكى بجس مين بهك ا یک کے بدلے دو کروڑ کا ثواب ماتا ہے ابن مردویہ میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی علیصلوۃ اللہ نے دعا کی کہ اے الله میری امت کو کچھاور زیادتی عطا فرما تو مَنُ ذَا الَّذِی یُقُرِضُ الله والی آیت انزی اور آپ نے پھر بھی یہی دعا کی تو آیت اِنَّمَا یُو فَی الصُّبرُودَ أَحُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ الرَّى كِي ثابت مواكب ص قدرا ظاص عمل مين مؤاى قدر ثواب مين زيادتي موتى بالله تعالى برے وسيع فضل وكرم والا ب وه جانتا ہے كون كس قد مستحق ب اور كے استحقاق نہيں فَسُبُحانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّةً لَا يُتَّبِعُونَ مَا ۖ ٱنْفَقُوْ امَنَّا قَلْآ اَذِّي لَهُمُ الْجُرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿ قُولَ مَّعْرُوفَ قَوَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تَيْبَعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْكُ ﴿ يَآيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بِالْمَيِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَآ إِلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوابٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْعً مِّمَا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

جولوگ این مال الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں ، پھراس کے بعد نہ توا صان جاتے ہیں خداید اوستے ہیں ان کا جران کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اواس ہوں مے 🔿 نرم بات کہنا اور معاف کردینا اس مدتے ہے بہتر ہے جس کے بعد ایذ ارسانی مؤاللہ بے نیاز اور بردبار ہے 🖸 ایمان والواپی خیرات کو احسان جنا كراورايذا كينجاكر بربادنه كردوجس طرح والمخض جواينا مال اوكول ك د كھاوے كے لئے خرج كرے اور ندالله برايمان ركھے نہ قيامت براس كى مثال اس صاف پھری طرح ہے جس پرتعوڑی مٹی ہو۔ پھراس پرزور کا بینہ بر ہے اوروہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے ان ریا کا روں کواپنی کمائی میں ہے کوئی چیز ہاتھ مبیں لکتی اللہ تعالیٰ کا فروں کی قوم کوراہ نہیں دکھا تا 🔾

مخير حضرات كي تعريف اور مدايات: 🌣 🖈 (آيت:٢٦٢-٢٦٣) الله تبارك وتعالى اپنان بندول كي مدح وتعريف كرتا ہے جو خیرات وصدقات کرتے ہیں اور پھر جے دیتے ہیں اس پراحسان جمانے نہیں ہیٹھتے نہ بی اپن زبان یا اپنے کسی فعل سے اس محض کوکوئی نقصان پہنچاتے ہیں ان سےایے جزائے خیر کاوعدہ فرما تاہے کہان کا جروثو اب رب دوعالم کے ذمہے۔ ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اورخوف وخطرنه ہوگا اور نہ دنیا اور بال نیچ جھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم ورنج ہوگا'اس لئے کہ وہاں پہنچ کراس سے بہتر چیزیں انہیں مل چی ہیں-پھر فرما تا ہے کہ کمہ خیر زبان سے نکالنا مسملمان بھائی کے لئے دعا کرنا ورگز رکرنا خطاوارکومعاف کردینااس صدقے سے بہت

بہتر ہے جس کی تہدیں ایذاوہ ہوا ہن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمصطفی ﷺ فرماتے ہیں کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں ،
کیاتم فرمان باری فَوُلٌ مَّعُرُوُ فَ الْحُ ، نہیں سنا اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی بحاج ہو جام ما اور ہر دبار
ہے ۔ گناہوں کود کھتا ہے اور حکم و کرم کرتا ہے بلکہ معاف فرما دیتا ہے تجاوز کر لیتا ہے اور بخش دیتا ہے جیجے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ
تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گاندان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گاند انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے
تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گاندان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گاند انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے
لئے در دنا ک عذاب ہیں ایک تو وے کراحسان جتانے والا دوسرائختوں سے پنچے پا جامداور تہد لؤکانے والا 'تیر را اپنے سودے کو جھوٹی فتم
کھا کر بینچے والا ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافر مان خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا شرا کی اور تقدیم کو جھٹلانے والا جنت میں واغل نہ ہوگا۔

نسائی میں ہے تین شخصوں کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بھی ٹیس ماں باپ کا نافر مان شراب کا عادی اور دے کراحمان جنانے والا نسائی کی اور حدیث میں ہے بہتیوں شخص جنت میں داخل ندہوں گئا ہی لئے اس آ بیت میں بھی ارشادہ وتا ہے کہ اپنے صدقات وخیرات کو منت واحسان رکھ کراور تکلیف بہنچا کر ہر باد نہ کرو-اس احسان کے جتابے اور تکلیف کے ہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف وہنی کے صدقے کے عادت ہوجانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو رہا کاری کے طور پر لوگوں کے دکھاو سے کے لئے دیا جائے اور تکلیف وہنی کے صدقہ کی شہرت مدنظر ہوئلوگوں میں تعریف وستائش کی چاہت ہوئلاتوائی کی مضامندی کی طلب نہ ہونداس کے قواب پر نظر ہوئا کی لئے اس جیلے کوئی صاف چیش پھر کی چٹان ہوجس پر مٹی بھی پڑی صدقے کی اور اس احسان جتائے اور تکلیف پہنچانے کے صدقہ کی مثال الی ہے جیلے کوئی صاف چیش پھر کی چٹان ہوجس پر مٹی بھی پڑی موٹ کے خرج کی اور اس احسان جتائے اور تکلیف پہنچانے کے صدقہ کی مثال الی ہے جیلے کوئی صاف چیش پھر کی چٹان ہوجس پر مٹی بھی پڑی موٹل ہوئی ہوئی پھر خت شدت کی بارش ہوتو جس طرح اس پھر کی تمام کی وطل جاتی ہے اور پھر بھی باتی نہیں رہتی اسی طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرج کی کی کیا سے جس طرح بر جدفار کی کے احدان جانے یا تکلیف پہنچانے یاریا کاری کرنے سے وہ قواب بھی جاتار ہا دورالا تعالی کے پاس ہے جس طرح بھی جاتی رہی نائی طرح اس کے احدان جانے یا تکلیف پہنچانے یاریا کاری کرنے سے وہ قواب بھی جاتار ہا دورالد تعالی کے پاس ہے جس طرح بھی جاتار ہا دورالد تعالی ہیں کہنیں کرنا۔ باخری کی گاتو کچھ بھی جزان ہو کہ کا اللہ تعالی میں سے کی چیز پر قد دت ندر کے گا اللہ تعالی کا ذرگر دو کی راہ داست کی طرف در بہری نہیں کرتا۔ پہنچگا تو کچھ بھی جزان دو کو گا اللہ تعالی میں سے کی چیز پر قد دت ندر کے گا اللہ تعالی کا ذرگر دو کی راہ داست کی طرف در بہری نہیں کرتا۔

## وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثَبِيتًا مِّنَ انْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِم بِرَبُوقِ اصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتُ اكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَاللهُ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرُ هِ

ان لوگول کی مثال جواپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوثی اور یقین کے ساتھ خرج کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جواد نچی اور تربین پر ہواور پوری بارش اس پر برسے اور دہ اپنا کچیل د گنالائے اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شہنم ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھیر ہاہے 🔿

سدابہار عمل: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ آیت:۲۱۵) بیرمثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کوخوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورایقین ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے جس شخص نے رمضان کے روزے ایما نداری کے ساتھ تو اب ملنے کے یقین پر رکھے رَبُو وَ مُسلِمِی ہیں او پچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہیں اس لفظ کو بِرُبُو وَ اور بِرِبُو وَ بھی پڑھا گیا ہے۔ وَ ابِلُ کے معنی شخت بارش کے ہیں۔ وہ دوگنا کھل لاتی ہے یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے بیہ باغ ایسا ہے اورالی جگہ واقع ہے کہ بالفرض ہارش نہ بھی ہوتا ہم صرف شہنم ہے ہی پھلتا پھولتا ہے - بیناممکن ہے کہ موسم خالی جائے اس طرح ایما نداروں کے اعمال بھی بھی بے اجز نہیں رہے جو وضرور بدلہ دلواتے ہیں ہاں اس جز ا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایما ندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے - اللہ تعالی پراپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی علی مخلی اور پوشیدہ نہیں -

آيَوَدُ آحَدُكُمُ آنَ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ فِي لِنَّهِ الْخَيْلِ وَآعَنَابِ تَجْرِتَ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهُلُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَارِيِّ وَآصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعَفَاهِ "فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَٰتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١٤٠٤ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَٰتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١٤٠٤

کیاتم میں ہے کوئی بھی بیچ اہتا ہے کہ اس کا مجوروں اور انگوروں کا باغ جس میں نہریں بہدرہی ہوں اور ہرتم کے پھل موجود ہوں اس شخص کو بڑھا پا آگیا ہواور اس کے نشخے نشخے سے بچے بھی ہوں اور اچا تک باغ میں آئد می آئے جس میں آگے بھی ہواور باغ کو دہ جلاؤالے اس طرح اللہ تعالیٰ تہارے لئے آیتی بیان کرتا ہے تا کہتم غور فکر کرو O

کفراور برطایا: ہلہ ہلہ (آیت:۲۱۱) سی بخاری شریف میں ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا' جانے ہو کہ بیآ بہت کس کے بارے میں نازل ہوئی - انہوں نے کہا اللہ زیادہ جانے والا ہے' آپ نے ناراض ہو کر فر بایا تم جانے ہویا نہیں - اس کا صاف جواب دؤ حضرت ابن عباس نے فر ما یا امیر المونین میر رے دل میں ایک بات ہے' آپ نے فر ما یا بھیے کہواور اپنانس کوا تنا حقیر نہ کرؤ فر ما یا ایک مل کی مثال دی گئی ہے - پوچھا کون ساعمل؟ کہا ایک مالدار شخص جواللہ تعالی ک فر ما نبر داری کے کام کرتا ہے ۔ پھر شیطان اسے بہ کا تا ہے اور وہ گنا ہوں میں مشغول ہوجا تا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھوویتا ہے ۔ پس بیر دوایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے - اس میں بیان ہور ہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداء میں ایسے عمل کے پھر اس کے بعد اس کی صالت بدل گئی اور برائیوں میں پھش گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ بر باد کردیا اور آخری وقت جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی نیے فالی ہا تھرہ گیا، جس طرح آیک مخض ہے جس نے نام کا ماری کے تا بل بھی نہیں رہا' اب مدار زیدگی صرف دہ ایک باغ لگایا' پھل اتار تا رہا لیکن جبکہ بڑھا ہے کے زمانہ کو پیش کی جوٹے بچھی جین' آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا' اب مدار زیدگی صرف دہ ایک باغ کا بیاغ میں ہوگیا۔

نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ الن مثالول كوبم فِلوكول كے لئے بيان فرماديا- أبيس علماء بى خوب مجھ سكتے ہيں-

يَايَهُا الَّذِينَ الْمَنُوَّا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّلْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ لَكُمْ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمُ الْخَدِيْهِ إِلَا آنَ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوَّا النَّحِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ الْخِذِيْهِ إِلَا آنَ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوّا النَّيْلِ الله عَنِي الله عَنِي كَمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ الْفَحْشَاءُ وَالله يَعِدُكُمُ مَّغُورَةً الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ مَّغُورَةً الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ مَّغُورَةً مَنْ يَنْفَاذٍ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَة فَقَدْ الْآلُوا الْآلْبَابِ ۞ الْحِكْمَة فَقَدْ الْآلُوا الْآلْبَابِ ۞ الْحِكْمَة فَقَدْ الْآلِبَ الْحَلْمَة فَقَدْ الْآلُوا الْآلْبَابِ ۞

ایمان دالو! اپنی پاکیزه کمائی اورزمین میں سے تہارے لئے ہاری نکالی ہوئی چیز دل کوثرج کرواوران میں سے بری چیز دل کے خرج کرنے کا قصد نہ کرتا جے تم خود لینے دالے نہیں ہو ہاں اگر آئیمیں بند کرلوتو - اور جان لوکہ اللہ تعالی ہے پرواہ اور خوبیوں والا ہے ۞ شیطان تہیں فقیری سے دھمکا تا ہے اور برحیائی کا تھم دیتا ہے ' اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے' اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے ۞ وہ جے چاہے تھمت اور دانائی دیتا ہے اور جو تھمت اور تجھد دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا 'فیوٹ

خراب اورحرام مال کی خیرات مستر و: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲۵-۲۲۹) الله تعالیٰ این مون بندوں کوصد قد کرنے کا تھم دیتا ہے کہ مال
تجارت جواللہ جل شانہ نے تہمیں دیا ہے سونا چا ندی اور پھل اناج وغیرہ جواس نے تہمیں زمین سے نکال کردیئے ہیں 'اس میں سے بہترین
مرغوب طبع اور پیند خاطر عمدہ عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات سرئی گلی گری پڑی بے کار نضول اور خراب چیزیں راہ اللہ ندو اللہ خود طیب ہے وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا ۔ تم اس کے نام پر لیعنی کو یا اسے وہ خراب چیز دینا چا ہے ہو جسے اگر تہمیں دی جاتی تو نہول کرتے۔
پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں مال جاتا و کھر کرا پے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہوکر لے لوتو اور بات ہے کین اللہ ایسا مجبور بھی نہیں وہ کی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرما تا ' یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کوچھوڑ حرام چیزیا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔

سنداحہ میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تنہم کی ہیں تہہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں ونیا تو اللہ تعالی اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور وشمنوں کو بھی ہاں دین صرف دوستوں کو بی عطا فرما تا ہے اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کامحبوب ہے اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہوجائے کوئی بندہ موثری نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوی اس کی ایڈ اوّں سے بےخوف نہ ہوجائیں اوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا ایڈ اسے مراود ہو کہ بازی اورظلم وستم ہے جو محض حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں ویتا نہای کے مدات کو قبول فرما تا ہے اور جو چھوڑ کرجا تا ہے وہ سب اس کے لئے آگ میں جانے کا تو شداور سبب بنتا ہے اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹا تا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے خیافت سے خیافت بیں موقول ہوئے ایک توروی چیزیں دوسر سے حرام مال – اس آیت میں پہلا قول مراد لینا بی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے - حضرت براء بن عاز بٹ فرماتے ہیں کھوروں کے موسم میں انصارا پنی اپنی وسعت کے مطابق قول مراد لینا بی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے -حضرت براء بن عاز بٹ فرماتے ہیں کھوروں کے موسم میں انصارا پنی اپنی وسعت کے مطابق

کھجوروں کے خوشے لاکر ستونوں کے درمیان ایک ری لنگ رہی تھی اس میں لنکا دیتے جے اصحاب صفہ اور مسکین مہا جر بھوک کے وقت کھا لیت 'کسی نے جے صدقہ کی رخبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لئکا دیا جس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ اگر تہمیں ایس ہی چیز ہدیہ میں دی جائے تو ہرگز نہلو گئے ہاں اگر شرم کی اظ سے ہادل ناخواستہ لے لوتو اور بات ہے اس کے ازل ہونے کے بعد ہم میں سے مجمع بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا (ابن جریہ)

این ابی حاتم میں ہے کہ ہلی ہم کی مجود ہیں اور واہی (خراب) کھل لوگ نیرات میں نکالے جس پر ہیآ ہے اتری اور صنور نے

ان چیز وں سے صدقہ دینا منع فرمایا حضرت عبداللہ بیں مفتل فرماتے ہیں مؤس کی کمائی بھی ضبیت نہیں ہوتی مراویہ ہے کہ بیکار چیز
صدقہ میں نہ دو مند میں حدیث ہے کہ حضور کے سامنے کوہ کا گوشت لایا گیا۔ آپ نے نہ دکھایا نہ کی کو کھانے سے منع فرمایا تو حضرت
صدقہ میں نہ دو مند میں حدیث ہے کہ حضور کے سامنے کوہ کا گوشت لایا گیا۔ آپ نے نہ دکھایا نہ کی کو کھانے سے منع فرمایا تو حضرت
عائش نے کہا کی مسکین کووے ویں؟ آپ نے فرمایا جو تہمیں پہنٹریس اور جھے تم کھانا گوار انہیں کرتیں اسے کی اور کو گیا وہ گیا جھڑت کی برباوں وہ تہمیں اپنے تق
کر افراہ نے ہیں جہ تہمیارات کی کی بربواور وہ تہمیں اور چیز وہ جو بہر فرمایا کہ بیاں وہ اور کو گیا بال دیا اور اوا کیگی
کی برباوی دکھائی دیتی ہوتو تم چٹم پوٹی کر کے ای کو لیا ہو گیا این عباس فرماتے ہیں مطلب سے ہے کہ تم نے کی کواچھامال دیا اور اوا کیگی
کی برباوی دکھائی دیتی ہوتو تم چٹم پوٹی کر کے ای کو لیا ہو گیا گارت ہیں مطلب سے ہے کہ تم نے کی کواچھامال دیا اور اوا کیگی
کی برباوی دکھائی دیتی ہوتو تم پھڑا ہو گیا ہو گیا گار ہو تھر بین مسلب سے کہ تم مین کی کواچھامال دیا اور میں خرج کر اور کی مین تواس کی ہوئی تواس کی دوہ تا تھی میں آپ ہوئی کہ کہیں اس سے بینہ تہم لیا کہ نگار اللہ الی کی داہ میں خرج کر نے کا تھم مونی اس کے کہ عربار ہو تھی دنیا کی نعتوں سے مورہ میں تربی کو میائی میں معرفہ اس کے جہوٹ کوشت وہ تو تمبار سے تعربا میں کہوئیش اس کی بخش اس کی کو مین میں کہائی ہوائی کی عبودت کے تا بل ٹیس دو تو کم اور کی میائی میں کہائی ہوئی ہیں کہائی ہوئی ہوئی کی جوئی گیں کہ دو تو تمبار سے میں اس کی تعرفی کو کو گوٹ کی کوئیس میں کہائی کوئیس میں جاتو کی عبادت کے تا بل ٹیس دو تو تمبار سے بیت ہوئی ہیں اس کے دوالوں کی عبادت کے تا بل ٹیس دو تی تمبار میائی کی جوئی ہیں کہائی کی جوئی کہیں کرتا ۔
اس کے موافول انتفر پروشر بیس کی تو گوٹ ہیں کی جوئی ہیں کہائی کی جوئی گیا گیا گیا گور اور کی کیا گیا گیا گور کوئی کی جوئی ہیں کی جوئی گیا گیا گور کوئی کی کوئی

حدیث میں ہے کہ ایک چوکا شیطان مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے شیطان تو شرارت پر آ مادہ کرتا ہے اور تق کے حیالانے پر اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تقدیق پڑجس کے دل میں بید خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جان لے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے اور جس کے دل میں وہ وسوسہ پیدا ہؤوہ آعو ذیا ھے کھر حضور نے آ ہے اکسٹی نظر الح ' کی تلاوت فرمائی (ترفدی) بیر حدیث عبداللہ بین مسعود سے موقوفا مجھی مروی ہے مطلب آ ہے شریفے کا بیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان رو کتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح ہم فقیر ہوجا کیں گئے اس نیک کا م سے روک کر پھر بے حیا تیوں اور بدکار یوں کی رغبت دلاتا ہے ' گنا ہوں پر نافر مانیوں پر عرف اور موجوزی کی معانی کی عرف ہو تھیں نقیری سے ڈرا تا ہے میں اس حرام کار یوں پر اور مخالف وہ فرما تا ہے کہ اس صدقہ کے باعث میں تہمیں اس کے برخلاف کر دوں گا اور وہ جو تہمیں فقیری سے ڈرا تا ہے میں اس کے مقابلہ میں تہمیں اپنے مکارکا علم بھی جھ سے زیادہ وہ میں تہمیں اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں' جھ سے بڑھ کر حم وکرم' فضل ولطف کس کا زیادہ وسیج ہوگا اور انجام کا رکا علم بھی جھ سے زیادہ اپنیا کی سے حاصل ہو سکتا ہے ؟

حکمت سے مراد بہاں پرقر آن کریم اور حدیث شریف کی پوری مہارت ہے جس سے نائخ منسوخ 'محکم' متشابہ مقدم' موخ' حلال حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہوجائے پڑھنے کو قواسے ہر برا بھلا پڑھتا ہے لین اس کی تفییر اور اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جاللہ چا ہے عنایت فرما تا ہے کہ وہ اصل مطلب کو پالے اور بات کی تہد کو پڑنے جائے اور زبان سے اس کے سمجھ مطلب ادا ہو' سپاعلم سمجھ اسے عطا ہو' اللہ کا ڈراس کے دل میں ہو' چہانچہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے' ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں۔ ہرام و نبوی کو تقلندی سے سمجھ لیتے ہیں لیکن و بن میں بالکل اندھے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیوی علم میں کر در ہیں لیکن علوم شری میں بڑے ماہر ہیں' پس سید ہوہ حکمت جے اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا' سدی گئے ہیں' یہاں کم خرور ہیں لیکن علوم شری میں بڑے ماہر ہیں' پس سید ہوہ حکمت جے اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا' سدی گئے ہیں' یہاں کم حکمت سے مراد نبوۃ ہی اس کا اعلیٰ اور بہتر بن حصہ ہے اور اس سے بالکل خمل ہوں ہیں ہوری نہیں گئی اور اچھی سمجھ کی دولت سے بالکل خملت ہو نہیں گئین دوسر سے طریق میں ہے جس نے قرآن کریم کو حفظ کرلیا' اس کے دونوں باز دُوں کے درمیان نبوت پڑھ گئی۔ وہ صاحب وی نہیں لیکن دوسر سے طریق سے کہ وہ ضعیف ہے۔منقول ہے کہ سے حضرت عبد للہ بن عمروش کا للہ تو کی اور اسے کا این اقول ہے۔

مند کی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف دو مخص ہیں جے اللہ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تو فیق بھی دی اور جے اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی تو فیق بھی عطافر مائی - وعظ وقسیحت اس کو فیع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لئے سمجھ دکھتا ہو-بات کو یا در کھے اور مطلب برنظریں رکھے-

وَمَّا اَنْفَقُتُمْ مِّنَ لَّفَقَةٍ آوَ نَذَرْتُهُ مِّنَ لِّنَذِر فَانَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطِّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ اِنْ تُبُدُوا الصَّدَقْتِ فَيْحِمَّا هِي وَإِنْ تَخُفُوْهَا وَتُوْتُونُ فَا اللهُ وَتُوْتُونُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيكَفِّرُ عَنَكُمُ مِّنْ سَبِبًا تِكُمْ وَاللهُ وَتُونِكُفِّرُ عَنَكُمُ مِّنْ سَبِبًا تِكُمْ وَاللهُ وَتُونِكُفِّرُ عَنَكُمُ مِّنْ سَبِبًا تِكُمْ وَاللهُ وَتُونِكُفِّرُ عَنَكُمُ مِّنْ سَبِبًا تِكُمْ وَاللهُ وَتُونِكُونُ خَبِيرٌ ﴿

تم جتنا کچیز ج کردلینی خیرات اور جو کچینذر مانواللہ اسے بخو بی جانتا ہے طالموں کا کوئی مددگارٹبیں O اگرتم صدیے خیرات کوظا ہر کروتو و و بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشید و پشید و مسکینوں کو دے دوتو بیتمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گنا ہوں کا کفار و کردے گا'اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر

نیک اور بدلوگ طاہر اور در پردہ تھیقت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱) الله تعالی خردیتا ہے کہ ہرایک چیز اور نذرکو ہر بھے عمل کوالله تعالی خوب جانتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جواس کا تھم بجالاتے ہیں اس سے تواب کی امیدر کھتے ہیں اس کے وعدوں کو بچا جانتے ہیں اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں 'بہترین بدلہ عطافر مائے گا اور ان کے خلاف جولوگ اس کی تھم برداری سے جی چراتے ہیں 'گناہ کے کام کرتے ہیں اس کی خبروں کو جھلاتے ہیں 'اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں 'بی فالم ہیں قیامت کے دن قتم قتم کے خت بدترین اور الم ناک عذاب انہیں ہوں کے اور کوئی نہ ہوگا جو آئیس چھڑائے یا ان کی مدد میں اٹھے۔ پھر فر مایا کہ فلام کرکے صدقہ وینا بھی اچھا ہے اور چھپا کر فقراء وساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے اس لئے کہ بیدیا کاری سے کوسوں دور ہے ہاں بیاور بات ہے کہ فلام کرکے فیل دینی کوئی دینی مصلحت یا دینی

ایک اور حدیث میں ہے پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے فضب کو بجھادیتا ہے۔ حضرت فعمی فرماتے ہیں 'یہ آیت حضرت الو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں ابری ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ابری ہے حضرت عمر فاروق کے بار سے میں ابری ہے حضرت عمر فوا ہو آ کے ہو؟ فاروق نے جو اب دیا اتنائی صدیق کو فاہر کر نانہیں چاہتے تھا اور لاکر رکھ دیا۔ آ ہے نے بوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فاروق نے جواب دیا اتنائی صدیق کو فاہر کر نانہیں چاہتے تھا اور چکے سے سب کا سب حضور کے حوالے کر چکے تھے لیکن جب ان ہے بھی پوچھا گیا تو کہنا پڑا کہ اللہ تعالی کا دعدہ اور اس کے رسول کی فرما بنر داری کا فی ہے حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند بیمن کررود سے اور فرمانے گئے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لیچ ہیں' اس فرما بنر داری کا فی ہے خضرت عمر ضی اللہ تعالی عند بیمن کررود سے اور فرمانے گئے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لیچ ہیں' اس میں اسے صدیق آپ کو آگے ہیں خصرت ابن عباس سے مروی ہے کہ فلی صدقہ تو پوشیدہ ویا سر گئی فضیلت رکھتا ہے لیکن فرضی زانوۃ کو آگئی صدفہ تو پوشیدہ ویا سر گئی فضیلت رکھتا ہے کیکن فرضی میں گئی میں مدیق کے بدلے اللہ تعالی تہم ہوگا کہ کھنٹو کو ایک فین کو ورکرد ہے گا بالخصوص اس وقت کے بدلے اللہ تعالی تھیں گئی نظاؤ سے اور کرا کیوں کو دور کرد کھا کہ بالخصوص اس وقت میں میں ہوگا کہ کھنٹو کو میں کھنٹو کر بھی پڑھا گیا ہے۔ اس میں صورتا ہی جائی پوشیدگی اور اظہار نیک نیتی اورد نیا طبی پوشیدہ نہیں۔ وہ پورا پورا بدلددے گا۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَابُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرَ فَلاَنْفُسِكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَابُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَنْفُسِكُمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى اللهِ عَمْ وَانْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ تَعْظَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَيْرٍ يُوفَى اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

### لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ الْحَصِرُوا فِتْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغَنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ لَا يَبْتَ لُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافَا ۖ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ والله بِهُ عَلِيْمٌ الدِّينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِتَّرًا وَّعَلَّانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ مُعِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢

انہیں ہدایت پرلا کھڑا کرتا تیرے ذمینیں بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جے جاہے تم جوجملی چیز اللہ کی راہ میں دو کے اس کا فائدہ خود یاؤ کے جمہیں صرف اللہ ک رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرج کرنا میاہئے۔تم جو کچھ مال خرج کرو کے اس کا بورا بورا بدلہ جمہیں دیا جائے گا اور تمہاراحق نہ مارا جائے گا 🔾 صدقات کے مستحق صرف ووغر باء ہیں جوراہ اللہ میں روک دیئے گئے ہیں- جو ملک میں چل چرنہیں سکتے - نادان لوگ ان کی بےسوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں' تو ان کے چہرے دیکھ کر قبانے ہے انہیں بیجان لے گا' وہ لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے' تم جو کچھ مال خرج کرو' اللہ تعالی اس كا جانے والا ہے 🔾 جولوگ اينے مالول كورات دن جيم كلے خرج كرتے رہتے جيں ان كے لئے ان كے رب كے ياس اجر ہے اور ندائيس خوف ہے

مستحق صدقات کون میں: 🖈 🖈 (آیت: ۲۷۲-۲۷۴) حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند فرماتے میں که سلمان محاب اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ صلوک کرنا ناپند کرتے تھے۔ پھر حضور ﷺ سے سوال ہوا اور بیآ یت اثری اور انہیں رخصت دی فرماتے ہیں کہ حضور رسول الله الله الله الله على كرمدة مرف مسلمانول كوديا جائے - جب بية يت الرى تو آپ نے فرماديا برسائل كودو كوده ك مور (ابن الي حاتم)

حضرت اسار والى روايت آيت لَا يَنْها حُمُ الله الخ "كي تغيير من آئ كي ان شاء الله عبال فرمايا متم جونيكي كروك ايخ لئے بی کرو مے جیسے اور جگدہے من عبل صالح فلنفسبه اور اس جیسی اور آیتی بھی بہت ہیں حسن بعری فرماتے ہیں ایما ندار کا ہرخرچ اللہ بی کے لئے ہوتا ہے گووہ خود کھائے ہے عطاخراسانی اُس کا بیرمطلب بیان کرتے ہیں کہ جبتم نے مرضی مولا اور رضائے رب کے لئے دیا تو لینے والا خواہ کوئی ہوا در کیسے ہی اعمال کا کرنے والا ہوئیہ مطلب بھی بہت اچھاہے ٔ حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجرتو اللہ کے ذمہ ثابت ہوگیا-اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یابد کے مستحق یاغیر مستحق کے اسے اپنے قصداورا پی نیک بنتی کا تواب ل کیا جبکه اس نے دیکھ بھال کر لی۔ چھ خلطی ہوئی تو آب منائع نہیں جاتا -اس لئے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت

بخارى وسلم كى حديث مين آيا كما يكفحف في تصدكيا كدآج رات مين صدقه دون كا كركلا اور چيكے سے ايك عورت كو دے کر چلا گیا۔ میج لوگوں میں باتیں ہونے لکیں کہ آج رات کو کو فی مختص ایک بدکا رعورت کو کو کی خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور الله کاشکرادا کیا۔ پھراپنے جی میں کہا' آئٹ رات اورصد قہ دوں گا' لے کر چلا اورا کیکمخص کی مٹھی میں رکھ کر چل آیا' صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہور ہا ہے کہ آج شب ایک مالدار کوکوئی صدقہ دے گیا' اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسر اصدقہ دول گا۔ دے آیا' دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا تو کہنے لگا اللہ تیری تعریف ہے ذائیے ورت کے دیئے جانے پر بھی الدار خض کو دیئے جانے پر بھی ادر چور کے دیئے برجی خواب دیکھا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہد ہائے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے' شاید بدکار عورت مال پاکراپی حرام کاری

ے رک جائے اور شاید مالدار کوعبرت حاصل ہوا در وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پاکر چوری سے بازر ہے-

پھر فرمایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیوی تعلقات کاٹ کر جرتیں کرکے وطن چھوڑ کر کنیے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لئے پینم کی خدمت میں آگئے ہیں جن کی معاش کا کوئی الیا ڈریوٹہیں جوانہیں کافی ہواوروہ نہ سفر کر سکتے ہیں کہ چل پھر کراپی

رصامندی کے سے چیم فاخد مت یں اسطے ہیں بن فامعا کا لوفا الیاد رکیدیں جواہیں کا فاہواوروہ ند سفر کرسکتے ہیں کہ پر کرا پی روزی حاصل کریں- ضَرُبًا فِی الْاَرُضِ کے معنی مسافرت کے ہیں جیسے اِنْ ضَرَبُتُهُ فِی الْاَرْضِ اور یَضُرِبُونَ فِی الْاَرْضِ مِیں اِن

کے حال سے جولوگ ناواقف ہیں' وہ ان کے لباس اور ظاہری حال اور گفتگو سے آئبیس مالدار بیجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے مسکین وہی نہیں

جودر بدر جاتے ہیں۔ کہیں سے دواکی مجبوریں مل محنئیں کہیں سے دواکی لقے مل گئے۔ کہیں سے دواکی وقت کا کھانامل گیا بلکہ وہ بھی سکین ہے جس کے پاس اتنانہیں جس سے وہ بے پرواہ ہوجائے اور اس نے اپنی حالت بھی الیی نہیں بنائی جس سے برخض اس کی ضرورت کا احساس

جس کے پاس اتنا ہیں جس سے وہ بے پرواہ ہوجائے اور اس نے اپنی حالت بی ایس ہیں بنانی جس سے ہر تنس اس بی صرورت کا احساس کرے اور پچھا حسان کرے اور نہ وہ سوال کے عادی ہیں' تو انہیں ان کی اس حالت سے جان لے گاجوصا حب بصیرت پر فخلی نہیں رہتی -جیسے اور جگہ ہے سینیکہ اُھٹم فینی وَ جُو ہِ ہِے اُن کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں اور فر مایا وَ لَتَعُرِ فَنَّ ہُمُ فِی لَحُنِ الْقَوْلِ ان

کے لب وابجہ سے تم آئیں پہچان او گئے سنن کی ایک مدیث میں ہے موٹن کی دانائی سے پوڈوہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے سنوقر آن کافر مان ہے اِنّ فی ذلیک کو بنت لِلمُتَو سِیمین بالیقین اس میں اہل بصیرت کے لئے نشانیاں ہیں پر لوگ کسی پر ٹھل ٹہیں ہیں کسی سے ڈھٹائی کے ساتھ سوال ٹہیں کرتے نہائیں کرتے ہیں جس کے پاس مغرورت کے مطابق ہواور پھر بھی وہ سوال کرتے ہیں جس کے پاس مغرورت کے مطابق ہواور پھر بھی وہ سوال کرئے وہ چپک کر ما تکنے والا کہلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دو مجوری اور ایک دو لقے لے کر چلے جانے والے ہی مسکین ٹہیں بلکہ هیتا مسکین وہ ہیں جو باوجود حاجت کے خودواری برتیں اور سوال سے بچیں۔ دیکھوقر آن کہتا ہے لایسٹنگو ک النّاسَ اِلْحَافًا روایت بہت کہ کتابوں میں بہت ہی سندوں سے مروی ہے قبیلہ مزید کے ایک مخص کوان کی والدہ فرماتی ہیں تم بھی جا کررسول اللہ مالے ہے کہما تگ لاؤ جس طرح اور لوگ جا کر لے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں جب گیا تو حضور کھڑے ہوئے خطبہ فرمار ہے تھے کہ جو مخص سوال سے بچگا

کتابوں میں بہت می سندوں سے مروی ہے فیبلہ مزید کے ایک مخص کوان کی والدہ فر ماتی ہیں تم بھی جاکررسول اللہ مقالة سے پچھ ما نگ لاؤ جس طرح اورلوگ جاکر لے آتے ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں ہیں جب گیا تو حضور کھڑے ہوئے خطبہ فر مار ہے تھے کہ جو مخص سوال سے نچے گا اللہ بھی اسے سوال سے بچالے گا جو مخص بے پر واہی برتے گا اللہ تعالیٰ اسے فی الواقع بے نیاز کردے گا۔ جو مخص پانچ اوقیہ سے برابر مال رکھتے ہوئے بھی سوال کرے گا وہ چیٹنے والاسوالی ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہمارے پاس تو ایک اوٹری ہو یا نچے اوقیہ سے بہت بہتر ہے ایک اوثینی غلام کے پاس ہے وہ بھی پانچے اوقیہ سے ذیادہ قیمت کی ہے ہی میں تو بوئی سوال کئے بغیر واپس چلا آیا۔ اور روایت میں ہے کہ

جو ایک اوقیہ رکھتے ہوئے سوال کرے گا' وہ چیٹ کرسوال کرنے والا ہے' ان کی اوٹٹی کا نام یا قوید تھا-ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ چالیس درہم کے تقریباً دس روپے ہوتے ہیں-

یدواقعہ حضرت ابوسعیڈ کا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے مجھ کوفر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ جولوگوں سے کنارہ کرے گا اللہ اسے کفایت کرے گا اور

ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس بے پرواہی کے لائق ہو پھر بھی وہ سوال کرے تیامت کے دن اس کے چہرہ پر اس کا سوال زخم نہ ہوگا - اس کا منہ نچا ہوا ہوگا' لوگوں نے کہا -حضرت کتنا پاس ہوتو؟ فرمایا پچاس درہم یا اس کی قیمت کا سونا' میرحدیث ضعیف ہے' شام میں ایک قریثی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابوذ رضرورت مند ہیں تو تین سوگنیاں انہیں بھجوا کیں۔ آپ خفا ہو کر فر مانے لکیاس اللہ علیہ کے بندے کو کئی مسکین ہی نہیں ملا؟ جو میرے پاس یہ بھیجیں۔ میں نے تو نبی اللہ علیہ سے سے کہ چپالیس درہم جس کے پاس ہوں اور پھر سوال کرے وہ چٹ کر سوال کرنے والا ہے اور ابوذر ٹے گھر انے والوں کے پاس تو چپالیس درہم بھی ہیں' چپالیس بھریاں بھی ہیں ایک روایت میں حضور کے بیالفاظ بھی ہیں کہ چپالیس درہم ہوتے ہوئے سوال کرنے والا الحاف کرنے والا الحاف کرنے والا الحاف کرنے والا الحاف کرنے والا اورمثل ریت کے ہے۔

پھر فرمایا، تہمارے تمام صدقات کا اللہ کوعلم ہے اور جبرتم پورے تاج ہو گئے اللہ پاک اس وقت تہمیں اس کا بدلہ دے گا

اس پرکوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر ان لوگوں کی تعریفیں ہورہی ہیں جو ہر وقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرج کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اجر
طع گا اور ہرخوف سے امن پائیں گئی بال بچوں کے کھلانے پر بھی انہیں تو اب طے گا۔ جیسے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ فتح کمہ
والے سال جبکہ آپ تحضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کو گئے تو فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبتہ الوداع والے سال فرمایا، تو جو
کھوالئے کہ اللہ کی خوشی کے لئے خرج کرے گا، اللہ تعالی اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائے گا یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کو کھلائے
پلائے اس کے بدلے بھی ممند میں ہے کہ صلمان طلب تو اب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو خرج کرتا ہے وہ بھی صدقہ
ہے مصور فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان مجا ہم بین کا وہ خرج ہے جو اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں ابن عباس سے بھی بہی
مروی ہے۔ حضور قرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان مجا ہم بین کا وہ خرج ہے جو اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں ابن عباس سے بھی بہی
مروی ہے۔ حضور قرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان عالم عنہ کے پاس چار درہم ہے جن میں سے ایک راہ اللہ رات کو دیا۔ ایک دن کو بی پوشیدہ اُلک طاہر تو بیآ بہ اس کے بدروایت ضعیف ہے دوسری سند سے بہی مروی ہے اطاعت الہی میں جو مال ان لوگوں نے خرج کیا۔
اس کا بدلہ تیا مت کے دن اپنے پروردگار سے لیس گئی ہوگئی ٹر راور بغم ہیں۔

الله الله المنع وَحَرَّمَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ الآكَمَا الْمَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ الآكَمَا الْمَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَإَحَلَ الشَّيْطُ مِنَ الْمَسِّلُ ذَلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْ إِنَّمَا الْمَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَإَحَلَ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ اصْحُبُ النَّارُ هُمْ فِيهَا مَاسَلَفَ وَامْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ اصْحُبُ النَّارُ هُمْ فِيهَا مُلْكُونَ هُمْ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ اصْحُبُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هُمْ اللّهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ اصْحُبُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هُمْ اللّهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ اصْحُبُ النَّارُ هُمْ فِيهَا فَالْمُ

سودخورلوگ ند کھڑے ہوں مے مگراس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جے شیطان مچھوکر خیطی بنادے۔ یہاس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیو پار بھی تو سودہی کی طرح ہے اور اللہ نے بیو پار حلال کیا اور سود حرام جو خض اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت من کررک گیا' اس کے لئے وہ ہے جو گزرا' اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے اور جس نے کچر بھی کیا' وہ جنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ بی اس میں رہیں گے O

تجارت اورسودکوہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٥٥) چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جونیک کام کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے زکو قدینے والے صاحب مندوں اور شدواروں کی مدد کرنے والے غرض ہر حال میں اور ہروقت دوسروں کے صدقہ خیرات کرنے والے تھے والے ان کا بیان ہور ہاہے جو کسی کو دینا تو ایک طرف رہا ' دوسروں سے چھینے ظلم کرنے اور ناحق اپنے پر ایوں کا مال

تغیر سوره پرقره \_ پاره ۳ م

ہفتم کرنے والے ہیں۔ تو فر مایا کہ بیسودخورلوگ اپنی قبروں سے ان کے بارہ میں دیوانوں اور پا گلوں 'خبطیوں اور بے ہوشوں کی طرح اٹھیں کے پاگل ہوں گئ کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں گئا ایک قرات میں ''مِنَ الْمَسِّ'' کے بعد '' یَوُمَ الْقِیَامَةِ'' کالفظ بھی ہے'ان سے کہا جائے گا کہ لواب ہتھیارتھام لواورا پے رب سے لڑنے کے لئے آمادہ ہوجاؤ۔

جائے ہ دواب بھیا رہا ہوارہ پے دب سے رہے ہوں ہے ہوں ہوں ہوں کی مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سود

اور بیاج لینے والے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جوڈ سے رہتے تھے۔ اور ایک مطول صدیث میں

ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچ جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا تو میں نے دیکھا' اس میں کچھلوگ بمشکل تمام کنارے پرآتے ہیں

تو ایک فرشتہ بہت سے پھر لئے بیٹھا ہے۔ وہ ان کا مند پھاڑ کر ایک پھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے۔ وہ پھر بھا گئے ہیں پھر یہی ہوتا ہے' پوچھا

تو معلوم ہوا یہ سودخواروں کا گروہ ہے۔ ان پر بیو بال اس باعث ہے کہ ہیہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود ہی ہے' ان کا بیاعتر اض شریعت اور احکام

الہی پر تھا۔ وہ سودکو تجارت کی طرح حلال جانے تھے' جبکہ بچے پر سودکا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شرکین تو تجارت کے شرعاً جائز

ہونے کے بھی قائل نہیں ورنہ یوں کہتے کہ سودشل بچے کے ہے۔ ان کا کہنا پی تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وحلال کہا جائے اور دوسری کو حرام؟

پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ صلت وحرمت اللہ کے حکم کی بناء پر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ بھی کا فرول کا قول ہی ہوتو بھی ا نتهائی اجھے انداز سے جوانا کہا گیا'اس میں مصلحت الہید کہ ایک کواللہ نے حرام تھہر ایا اور دوسرے کو حلال پھراعتر اض کیسا؟علیم و حکیم اللہ کے حکموں پراعتراض کرنے والےتم کون؟ کس کی ہستی ہےاس سے باز پرس کرنے کی؟ تمام کا موں کی حقیقت کو جاننے والا تو وہی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کاحقیقی نفع کس چیز میں اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے تو وہ نفع والی چیزیں حلال کرتا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزیں حرام کرتا ہے ۔ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر آئی مہر بان نہ ہوگی جتنا اللہ اپنے بندوں پر ہے - وہ رو کتا ہے تو بھی مصلحت سے ادر تھم دیتا ہے تو بھی مصلحت سے اپنے رب کی نفیحت س کرجو باز آ جائے اس کے پہلے کئے ہوئے تمام گناہ معاف ہیں جیسے فرمایا عَفَا اللّٰهُ عَمَّاسَلَفَ اورجیسے حضورً نے فتح کمہ والے دن فر مایا تھا' جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کردیئے گئے ہیں' چنانچہ سب سے پہلاسودجس سے میں دستبر دار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے کہں جاہلیت میں جوسود لے چکے تھے ان کولوٹانے کا حکم نہیں ہوا' ایک روایت میں ہے کہام بعنہ حضرت زید بن ارقم ؓ کی ام ولد تھیں' حضرت عا مُشرِّے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ایک غلام حضرت زید ؓ کے ہاتھوں آٹھ سوکا اس شرط پر بیچا کہ جب ان کے پاس قم آئے تو وہ اداکردیں۔اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وقت سے پہلے ہی وہ اے فروخت کرنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے چے سوکا خریدلیا۔حضرت صدیقہ ٹنے فرمایا تونے بھی اوراس نے بھی بالکل خلاف شرع کیا جہت برا کیا' جاؤزیدے کہدواگروہ تو بہنہ کرے گا تواس کا جہاد بھی غارت ہوگا جواس نے آنخضرت علیہ کے ساتھ ٹل کر کیا ہے' میں نے کہااگروہ دوسوجو مجھےاس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف چھسووصول کرلوں تاکہ مجھے میری پوری رقم آٹھ سوکی مل جائے آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں پھر آپ نے فَمَنُ جَاءَ ةً مَوُعِظَةٌ والى آيت پڑھ كرسائى (ابن ابى حاتم) يداثر بھى مشہور ہے اور ان لوگوں كى وليل ہے جو عینه کےمسلے کوحرام بتاتے ہیں اس کی تفصیل کتاب الاحکام میں ہے اوراحادیث بھی ہیں والجمد للد-

، پھر فرمایا کہ حرمت کا مسئلہ کا نوں میں پڑنے کے بعد بھی سود لے توہ وہ سزا کاستحق ہے۔ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے جب بیآ یت اتری تو آپ نے فرمایا'جو مخابرہ کواب بھی نہ چھوڑے'وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجائے (ابوداؤد)'' مخابرہ''اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین میں کھیتی ہوئے اور اس سے بیہ طے ہو کہ زمین کے اس محدود کھڑے سے جتنا اناح نظے'وہ میرا' باتی تیرا'اور'' مزانبہ'' اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھوریں ہیں'وہ میری اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے کھیے اتنی اتنی کھوریں تیار دیتا ہوں اور'' محاقلہ'' اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جواناح خوشوں میں ہے'اسے اپنے پاس سے پھھاناح دے کرخریدنا' ان تمام صورتوں کوشریعت نے حرام قرار دیا تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں' اس لئے کہ ان صورتوں میں جچھائے دیس کھیات کی جھے علت تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں' اس لئے کہ ان صورتوں میں جھے طور پر کیفیت تبادلہ کا انداز ہنہیں ہوسکتا۔ پس بعض علماء نے اس کی پھے علت نکالی۔ بعض نے پھڑا کیک دوسری علت کی بناء پر۔

حقیقت ہے ہے کہ بیر سکتا ذرامشکل ہے پہال تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افسوں کہ تین مسئلے پوری طرح میری سجھ میں نہیں آئے دادا کی میراث کا 'کالدادر سود کی صورتوں کا لینی کار دبار کی الیں صورتیں جن پر سود کا شبہ ہوتا ہے اور وہ ذرائع جو سود کی مما ثلت تک لے جاتے ہوں۔ جب بیرام ہیں تو بھی حرام ہی ظاہر ہے' اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے لین چھے کا م درمیانی شبہ والے بھی ہیں پورا نہ ہوتا ہو بخاری و سلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے' اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے لیکن چھے کا م درمیانی شبہ والے بھی ہیں ان شبہات والے کا موں سے نیچنے والے نے اپنے دین اورا پئی عزت کو بچالیا ورجوان مشتبہ چیز وں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس چروا ہے کی طرح جو کی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہوتو ممکن ہے کہ کوئی جانوراس چراگاہ میں بھی منہ مار لئے سنن میں صدیث ہی کہ جو چیز بھے شک میں ڈالئے اسے چھوڑ دواور اسے لوجو شک شبہ ہے پاک ہدور میں جراس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے ہرا لگتا ہو ایک ہوری وروں میں ہونی وروں کی خورت میں ہولوگ میں میں موری کا میں جو گرا ہوگی کہ جو چر تھے شک میں ڈالئے اسے چھوڑ دواور اسے لوجوشک شبہ ہے پاک ہدور میں جا ہے دل سے فتو کی اپر چھوگ طبیعت میں ڈالئے اسے جو لوگ کی ہوں کا واقف ہونا اسے ہرا لگتا ہو گیا ۔ لوگوسود کو بھی چھوڑ واور ہر اس چیز کو جس میں سود کا بچھ میں افسوس کہ اس کی اوری تفسیر بھی محمد ک نہ بیٹی سی اوری صوری کو میں جھوڑ واور ہر اس چیز کو جس میں سود کا بچھ میں اندر ہوں میں اوری شیر میں میں سود کا بچھ میں اندر ہوں میں ہوری تفسیر میں میں سے آخر میں نازل ہوئی ( بھاری ) حضرت میں ہوری کو جس میں سود کا بچھ میں اندر ہوں میں ہوری تو میں میں سود کا بچھ میں اندر ہور ور اس کینے کو جس میں سود کا بچھ میں اندر ہور ور مندا ہو

حضرت عمر فی اپنی ایک خطبہ میں فرمایا 'شاید میں تہمیں بعض ان چیز وں سے روک دوں جوتمہارے لئے نفع والی ہوں اور ممکن ہے میں تمہیں کچھ ایسے احکام بھی دوں جوتمہاری مسلحت کے خلاف ہوں 'سنوقر آن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری -حضور کا انقال ہوگیا اور افسوس کہ کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا - پستم ہراس چیز کوچھوڑ و جوتمہیں شک میں ڈالتی ہو(ابن ماجہ) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تہتر گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے' سب خراسود مسلمان کی جنگ عزت کرنا ہے (متدرک حاکم) فرماتے ہیں ایساز مانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھا کیں گئے صحابہ نے پوچھا' کیا سب کے سب؟ فرمایا جونہ کھانے گا' اسے بھی غرارتو پہنچے گائی (منداحمہ)

پس غبارے بیخے کے لئے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے جوان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہوں' حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ جب سورہ بقرہ ہی آ خری آ بہت حرمت سود میں نازل ہوئی تو حضرتؓ نے مسجد میں آ کراس کی تلاوت کی اور سودی کاروباراور سودی تجارت کو حرام قرار دیا' بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ای طرح شراب اوراس طرح کی تمام خرید وفروخت وغیرہ وہ وسائل ( ذرائع ) ہیں جو اس تک پہنچانے والے ہیں۔ سب حضور ہے حرام کئے ہیں' صحیح حدیث ہے' اللہ تعالی نے یہودیوں پر لعنت اس لئے کی کہ جب ان پرچر بی حرام ہوئی تو انہوں نے حیار سازی کر کے حلال بنانے کی کوشش کی چنانچہ بیکوشش کرنا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے' ای طرح پہلے وہ

صدیث بھی بیان ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو خض دوسر ہے گی تین طلاقوں والی عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لئے وہ حلال ہو جائے اس پر اور اس خاوند پر اللہ کی پیشکار اور اس کی لعنت ہے آیت حتیٰ تَذُکِحَ زَوُ جًا غیرہ کی تغییر میں دکھیے لیجئ صدیث شریف میں ہے سود کھانے والے پڑ کھلانے والے پڑ شہادت دینے والوں پڑ گواہ بننے والوں پڑ کھنے والے پڑ سب پر اللہ کی لعنت ہے ظاہر ہے کا تب وشاہد کو کیا ضرورت پڑی ہے جو وہ خواہ کو اہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر لئے اس طرح بظاہر عقد شرعی کی صورت کا ظہار اور نیت میں فساد رکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالی تبہاری صورتوں کوئیس بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کود کھتے ہیں محضرت علامہ امام ابن تیمید رحمت اللہ علیہ نے ان حیلوں حوالوں کے دومیں ایک مستقل کتاب '' ابطال التحلیل '' کھی ہے جو اس موضوع میں بہترین کتاب امام ابن تیمید رحمت اللہ علیہ نے اور ان سے خوش ہو۔

#### يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِ الصَّدَقَتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ اَشِيْمٍ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوَ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ جَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَجُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞

الله تعالی سودکومنا تا ہے اورصد قد کو بڑھا تا ہے الله تعالی کی ناشکرے اور کئنجگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جولوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کا م کرتے ہیں نماز ول کوقائم کرتے ہیں اورزکو قاکوادا کرتے ہیں ان کا اجران کے دب کے پاس ہے ان پر شرقہ کوئی خوف ہے ندادای اورغم -

(TAA)

بیجنے کے لئے روک رکھئے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کردے گایا جذا می-

پھر فرما تا ہے وہ صدقہ کو بڑھا تا ہے '' 'یُر ہی '' کی دوسری قرات '' ہُے تئی '' بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو تخف اپنی یاک کمائی ہے ایک بھجور بھی خیرات کرے اے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ لیتا ہے بھراسے پال کر بڑا کرتا ہے ( جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو ) اوراس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنادیتا ہے اور پاک چیز کے سواوہ ناپاک چیز کوقبول نہیں فرماتا' ایک اور روایت میں ہے کہایک تھجور کا ثواب احدیہاڑ کے برابر ملتا ہے اور روایت میں ہے کہایک لقمہ ثل احد کے ہوکر ملتا ہے' پس تم صدقہ خیرات تمیا کرو- پھر فر مایا' ناپسندیدہ کا فروں' نافر مان' زبان زوراور نافر مان فعل والوں کواللہ پیندنہیں کرتا' مطلب یہ ہے کہ جولوگ صدقہ خیرات نہ کریں اوراللّٰہ کی طرف سےصدقہ خیرات کےسبب مال میں اضافہ کے وعدہ کی بیواہ کئے بغیر دنیا کا مال جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں ہے کمائیاں کریں' لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں ہے کھا جائیں' بیاللہ کے دعمن ہیں' ان ناشکروں اور گنهگاروں ہےاللّٰد کا یہارممکن نہیں۔

پھران بندوں کی تعریف ہورہی ہے جواپنے رب کے احکام کی بجا آ دری کریں مخلوق کے ساتھ سلوک واحسان کریں نمازیں قائم كرين زكوة وية رين بيقيامت كون تمام و كاورو بامن ميس رين ك كونى كاكا بهى ان كول برندگزر ع كابلكرب العالمين اییخانعام دا کرام ہے انہیں سرفراز فرمائے گا۔

لَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَذَرُوا مِا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْ تُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ لَامْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِجَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهُ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمْوَالِكُمُ الْا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٠٠ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاتَّقَوُّا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ثُمَّ تُوَقَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

ا یمان والو! اللہ ہے ڈرواور جوسود باتی رہ گیا ہے چھوڑ دواً نرتم کی کچ ایما ندار ہو-اورا گرنہیں کرتے تو اللہ تعالی ہےاوراس کے رسول سے لڑنے کے لئے ہوشیار ہوجاؤ' ہاں ائرتو بہ کرلوتو تمہاراا پنااصل مال تمہارا ہی ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم برظلم کیا جائے اوراگر کوئی تنگی والا ہوتو اسے آ سانی تک کی مہلت دینی جاہئے اور معاف کردینا ہی بہت بہتر ہے'اگرتم میں علم ہواوراس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر مخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر

سودخورقابل گردن زدنی بین اور قرض کے مسائل: 🌣 🖈 (آیت:۲۵۸-۲۸۱) ان آیات مین الله تعالی ایماندار بندول و تقوے کا تھم دے رہاہے اورالیے کاموں سے روک رہاہے جن سے وہ ناراض ہواورلوگ اس کی قربت سے محروم ہوجائیں' تو فر مایا کہ الله تعالیٰ کا لحاظ کرواوراپیختمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواورتمہارا سودجن مسلمانوں پر باقی ہے خبر داران ہے اب نہ لوجبکہ وہ حرام ہو گیا' یہ

آیت قبیلہ ثقیف بی عمرو بن عمیراور بنومخز دم کے قبیلے بنومغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا سودی کار دبار تھا۔ اسلام کے بعد بنوعمر و نے مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعدا دانہ کریں گے۔ آخر جھگڑ ابڑھا۔ حضرت عماب بن اسید جو مکہ شریف کے نائب تھے انہوں نے نبی تھاتھ کو یہ کھا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی اور حضور کے یہ کھوا کر بھیج دی اور انہیں قابل دصول سود لینا حرام قرار دیا چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔

اس آیت میں ہے ان لوگوں پر جوسود کی حرمت کاعلم ہونے کے باوجود بھی اس پر جے رہیں ، زبر دست وعید ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں' سودخور سے قیامت کے دن کہا جائے گا' لے اپنے ہتھیار لے لے ادر اللہ سے لڑنے کے لئے آ مادہ ہوجا- آپ فر ماتے ہیں'امام وفت پر فرض ہے کہ سودخورلوگ جواسے نہ چھوڑیں'ان سے تو بہ کرائے اورا گرنہ کریں تو ان کی گردن مارد ہے حسن اورا بن سیرین رحمته الله علیها کا فرمان بھی یہی ہے حضرت قادہؓ فرماتے ہیں ٔ دیکھواللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی- انہیں ذلیل کئے جانے کے قابل تھہرایا' خبر دارسودے اورسودی لین دین ہے بچتے رہو ٔ حلال چیز وں اور حلال خرید وفر وخت بہت کچھ ہے' فاقے گزرتے ہوں تاہم اللہ کی مصیبت سے رکؤوہ روایت بھی یا دہوگی جو پہلے گز رچکی کہ حضرت عائشٹنے ایک ایسے معاملہ کی نسبت جس میں سودتھا' حضرت زید بن ارقم '' کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا اس لئے کہ جہاداللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہےاورسودخواری خوداللہ سے مقابله کرنا ہے کیکن اس کی اسناد کمزور ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگر تو بہر کوتو اصل مال جو کسی پر فرض ہے بے شک لے لو نہتم تول میں زیادہ لے كراس برظلم كرونه كم و يركنا ندد ب كروه تم برظلم كرئ نبي علية نع ججة الوداع كے خطبے ميں فرمايا ، جاہليت كا تمام سود ميں بربادكرتا ہوں-اصل قم لے نوسود نے کرکسی پرظلم کرونہ کوئی تمہارا مال مار کرتم پرزیادتی کرئے حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب کا تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔ پھرارشاد ہوتا ہے کہا گرٹنگی والاشخص ہوا دراس کے پاس تمہار ہے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہوتو اسے مہلت دو کہ چھا در مدت کے بعدادا کردے۔ بینذکروکہ سود درسود لگائے مطلے جاؤ کہ مدت گزرگئ-اب اتنا اتنا سودلیں گے' بلکہ بہتر بات تویہ ہے کہا یسے غرباءکواپنا قرض معاف كردو طبراني كي حديث ميس ب كه جوم قيامت كي دن الله كعرش كاسابيه جابها مؤوه يا توايية تكي والفخص كومهلت دي يا معاف کردے منداحد کی حدیث میں ہے جو تحص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں زمی کرے اور اسے وہیل دے اس کی جتنے دن وہ قرض کی رقم اوانہ کرسکے'اتنے دنوں تک ہردن اتن رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اورروایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا' ہردن اس سے دگنی رقم کےصدقہ کرنے کا تواب ملے گا-بین کرحضرت بریدہ نے فر مایا حضور کیلے تو آپ نے ہردن اس کےمثل ثواب ملنے کا فر مایا تھا-آج دومثل فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں جب تک معیاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب اور معیاد گزرنے کے بعد دومثل کا محضرت ابوقادہ رضی الله تعالیٰ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمہ تھاوہ نقاضا کرنے کوآتے لیکن بیچ چپ رہتے اور نہ ملتے 'ایک دن آئے گھرسے ایک بچہ نکلا آپ نے اس سے یو چھا'اس نے کہا' ہاں گھر میں موجود ہیں کھانا کھارہے ہیں'اب حضرت ابوقیادہؓ نے او نچی آ واز سے انہیں پکارااورفر مایا مجھے معلوم ہو گیا کہتم گھر میں موجود ہوا آؤباہر آؤ-جواب دؤوہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا۔ کیوں چھپ رہے ہو کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں-اس وقت میرے پاس قم نہیں بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ماتا' آپ نے کہافتیم کھا واس نے تیم کھالیٰ آپ رویے اور فر مانے لگے' میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے' جو مخص نا دار قرض دار کو ڈھیل دے یا اپنا قر ضہ معاف کردے'وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا (صحیحمسلم)۔

ابولیل نے ایک حدیث دوایت کی ہے مضور گراتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔اللہ تعالی اس سے سوال کرے گا کہ ہتا میر سے لئے تو نے کیا نیکی کی ہے۔ وہ کہے گا اساللہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایس نیکی مجھ نہیں ہوئی جوآج میں اس کی جزاطلب کرسکوں اللہ اس سے پھر پو جھے گاوہ پھر یہی جواب دے گا پھر پو چھے گاوہ پھر یہی کہے گا پروردگارایک چھوٹی می بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے نصل سے بچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا۔ میں تجارت پیشے خص تھا۔ لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے۔ میں اگر ویکھا کی کہ پیٹری ہے خص ہے اور وعدہ پر قرض نداداکر سکا تو میں اسے اور پچھ مدت کی مہلت دے دیتا عیال داروں پر بختی نہ کرتا ویا اور اگر کی کا والا اگر کسی کو بیٹر تھی کر دی ہے تھا۔ میں تھی پڑتی ہے تھے۔ میں اگر دیکھی ہوئی میں ہے کہ جو خص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے یا قرض دار بے مال کی بخشا۔ جنت میں داخل ہوجا 'متدرک حاکم میں ہے کہ جو خص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے یا قرض دار بے مال کی بخشا۔ جنت میں داخل موجا 'متدرک حاکم میں ہے کہ جو خص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے یا قرض دار بے مال کی سارے کے سوااور کوئی سارے نہ ہوگا۔

منداحد میں ہے جو خص بیر چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف ومصیبت دور ہوجائے 'اسے چاہئے کر تنگی والےلوگوں پر کشادگی کرئے عباد بن ولید ٌ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے اور ہم نے کہا کہ انصار یوں سے حدیثیں پڑھیں'سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابوالیسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہوئی - ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھااورغلام وآ قا کا ایک ہی لباس تھا'میرے باپ نے کہا' چھا آ پتواس وفت غصہ میں نظر آتے ہیں۔فرمایا ہاں۔سنو۔فلا ای مخص پرمیرا کچھ قرض تھا' مدت ختم ہو چکی تھی۔ میں قرض ما تکنے گیاسلام کیااور پو چھا کہ کیاوہ مکان پر ہیں۔گھر میں سے جواب ملا کہ بین'ا تفاقاان کاایک چھوٹا بچہ باہرآیا۔ میں نے اس سے یو چھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی آواز س کر چارپائی تلے جاچھے ہیں' میں نے پھر آواز دى اوركها كةتمهاما اندر مونا مجھے معلوم موكيا ہے اب چھپونہيں آؤجواب دؤوہ آئے ميں نے كہا كيوں چھپ رہے ہو؟ كہامحض اس لئے كه میرے پاس رو پیرتواس وقت ہے نہیں آپ سے ملول گا تو کوئی جھوٹا عذر حیلہ بیان کروں گا یا غلط وعدہ کرلوں گااس لئے سامنے ہونے سے جھجکتا تھا۔ آپ رسول اللہ یک صحابی ہیں' آپ ہے جھوٹ کیا کہوں؟ میں نے کہانچ' کہتے ہواللہ کی قشم تمہارے یاس روپیزہیں' اس نے کہا ہاں سے کہتا ہوں الله کا قتم ہجے نہیں تین مرتبہ میں نے قتم کھلائی اور انہوں نے کھائی میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کرلی اور کہددیا کہ جاؤیں نے تہارے نام سے بیرقم کاٹ دی ہے اب اگر تہمیں مل جائے تو وے دینا ورند معاف ہے۔ سنو میری ان دونوں آئکھوں نے دیکھااورمیرےان دونوں کا نوں نے سنااورمیرےاس دل نے اسے خوب یا درکھاہے کہرسول اللہ عظی نے فرمایا، جو مخض كى تختى والے كو دھيل دے يامعاف كردے الله تعالى اسے اپنے سايہ ميں جگددے گا، منداحدى ايك روايت ميں ہے كدرسول الله علية في معجداً تے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ، چھٹھ کسی نادار پر آسانی کردے یا سے معاف کردے اللہ تعالی اسے جہنم كى كرى سے بچالے گا' سنو جنت كے كام مشقت والے بيں اورخواہش كے خلاف بيں اورجہنم كے كام آسانی والے اورخواہش نفس كے مطابق ہیں'نیک بخت وہ لوگ ہیں جوفتنوں سے چ جا ئیں'وہ انسان جوغصے کا گھونٹ پی لئے اس کواللہ تعالیٰ ایمان سے نواز تا ہے' طبر انی میں ہے جو مخص کی مفلس مخص پررحم کر کے اپنے قرض کی وصولی میں اس پرختی نہ کرے اللہ بھی اس کے گناموں پر اس کونہیں بکڑتا یہاں تک کہ وہ تو ہرکر لے-اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنے بندوں کونصیحت کرتا ہے-انہیں دنیا کے زوال مال کے فنا' آخرت کا آنا' اللہ کی طرف لوٹنا' اللہ کواپنے اعمال کا حساب دینااوران تمام اعمال پر جز اومز ا کاملنایا دولا تا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈرا تا ہے' یہ بھی مروی ہے کہ قر آن کریم کی سب سے

آخری آیت یہی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علی صرف نورانوں تک زندہ رہے اور رہے الاول کی دوسری تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انقال ہوگیا- اللهم صلی و سلم و علیه- این عباس سے ایک روایت میں اس کے بعد حضور کی زندگی اکتیں دن کی بھی مردی ہے ابن جریج فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور گورات زندہ رہے۔ ہفتہ کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیروالے دن انقال ہوا-الغرض قرآن كريم ميں سب ہے آخريبي آيات نازل ہوئى ہے-

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا تَدَايَنْتُمۡ بِدَيْنِ إِلَّي آجَلِ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُبُ بِّنِيَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَانِبَ كَاتِبُ آنَ يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْنُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَوِّكُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلِا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيًّا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمَٰلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ لِ وَاسْتَشْهِدُوْاشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَالِّ لَهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَّ وَّامْرَاتِن مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَا ۚ آنْ تَضِلُ إِحْدَىهُمَا فَتُذَكِّرَ إخديهما الأنفرئ

ایمان والوجب ٹم آپس ٹیں ایک دوسرے سے معیاد مقرر برقرض کا معاملہ کروتو اسے لکھ لیا کرؤ اور لکھنے والے کو جیاہے کہ تمہارا آپس کامعاملہ عدل ہے لکھنے کا شب کو جائے کہ لکھنے سے اٹکار نہ کرے جیسے اللہ نے اے سکھایا ہے' وہ بھی لکھ دے اور جس کے ذمہ حق ہو' وہ کھوائے اور آیئے اللہ سے ڈرے جواس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں' جس مخف کے ذمدت ہے وہ اگر ناوان ہو یا کمزور ہو پالکھوانے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کاولی عدل کے ساتھ ککھوادے اور اپنے میں ہے دو مردگواہ رکھاو-اگردومردنہ ہول تو ایک مرداوردو ورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کروتا کہ ایک کی بھول چوک کودوسری یاود لادے

حفظ قرآن اورلین دین میں گواہ اور لکھنے کی تاکید: 🌣 🖈 (آیت: ۲۸۲) یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں ہے بری ہے ٔ حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پیچی ہے کر آن کی سب سے بوی آیت یہی آیت الدین ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول الله ﷺ نے فرمایا 'سب سے پہلے اٹکار کرنے والے حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آ دم کو پیدا کیا 'ان کی پیٹریر ہاتھ پھیرااور قیامت تک کی ان کی تمام اولا د نکالیٰ آپ نے اپنی اولا د کودیکھا۔ ایک چھن کوخوبتر و تازہ اورنورانی دیکھ کر پوچھا کہ البی ان کا کیانام ہے؟ جناب باری نے فرمایا میتہار سے لڑ کے داؤد ہیں کو چھااللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا ساٹھ سال کہاا سے اللہ اس کی عمر کچھاور بوھا' الله تعالیٰ نے فرمایانہیں- ہاں اگرتم اپنی عمر میں ہے انہیں کچھ دینا جا ہوتو دے دؤ کہا اے اللہ میری عمر میں سے جالیس سال اسے دیئے جائيں چنانچيدے ديئے گئے مصرت آ دم کی اصلي عمرايک ہزارسال کي تھی -اس لين دين کو لکھا گيا اور فرشتوں کواس پر گواہ کيا گيا، حضرت آدم کی موت جب آئی کہنے گلے اے اللہ میری عمر میں سے تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑ کے حضرت داؤ دگودے دیئے ہیں تو حضرت آ دم نے انکار کیا جس پر وہ لکھا ہوا د کھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری و دسری روایت میں ہے کہ حضرت آ دم \* کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار کی پوری کی اور حضرت داؤڈ کی ایک سوسال کی (منداحمہ) کیکن میر حدیث بہت ہی غریب ہے۔اس کے راوی علی بن زید بن جدعان کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں' متدرک حاکم میں بھی ہیروایت ہے۔

## وَلاَ يَأْبُ الشَّهَدَاةِ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْعَمُواْ اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلنَّا اَجَلِمُ ذَلِكُمُ اَفْسَطُ عِنْدَاللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى الآ تَرْتَابُواْ اللهِ اَنْ اَنْ تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ تَرْتَابُواْ الله اللهَ عَلَيْهُ وَالْفَيْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الاَّ تَكُمُ وَلا يُضَارَ كَاتِبُ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الاَّ تَفْعَلُوا فَاشَهِدُ وَالذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَ كَاتِبُ قَلْ شَهِيدٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ هَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ هَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ هَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ هَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ هَا وَاللهُ وَال

گواہوں کو چاہے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکارنہ کریں قرض کوجس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کھنے میں کا بلی نہ کرؤ اللہ کے نزدیک میں ہوجوآ پس انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک وشبہ ہے بھی زیادہ بچانے والی ہے ہاں بیاور بات ہے کہ وہ معاملہ نفتہ تجارت کی شکل میں ہوجوآ پس میں تم لین دین کررہے ہوتو تم پراس کے نہ کھنے میں کوئی گناہ نہیں خرید وفروخت کے وقت بھی گواہ تقرر کرلیا کرونہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ کواہ کو اوراگر تم یہ کروتو بہتم ہاری کھلی نافر مانی ہے - اللہ ہے ڈرؤ اللہ تھہم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہرچیز کوخوب جانے والاہ و

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایما ندار بندوں کوارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تا کہ رقم اور معیاد خوب
یا در ہے۔ گواہ کو بھی غلطی نہ ہو اس سے ایک وقت مقررہ کے لئے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا کرتے تھے کہ معیاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخو کی ثابت ہوتی ہے گ<sup>© صحیح</sup> بخاری شریف میں ہے کہ
مدینے والوں کا ادھار لین وین دیکھ کر آنمخضور تھا گئے نے فرمایا' ناپ تول یا وزن مقرر کرلیا کرو' بھاؤ تا وَ چکالیا کرواور مدت کا بھی فیصلہ
کرلیا کرو۔

قرآن تکم دیتا ہے کہ کھولیا کر واور حدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھامت ہیں نہ لکھنا جانیں نہ حسابان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں خوداللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے حد آسان اور بالکل ہمل کر دیا ،
گیا، قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدر تا لوگوں پڑ ہل ہے لیکن دینی گین دین کی با تیں اور وہ معاملات جوادھار سدھار ہوں ،
ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا تھم ہوا اور یہ بھی یا در ہے کہ یہ تھم بھی وجو بانہیں پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دینوی کام کا ہے۔ بعض اوگ اس کے وجو ب کی طرف بھی گئے ہیں این جرتج فرماتے ہیں جوادھار دے وہ لکھ لے اور جو یہ بچوہ ہوا اور سے ہیں این جرتج فرماتے ہیں جوادھار دے وہ لکھ لے اور جو یہ بچوہ ہو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور نے حضرت کعب کی صحبت بہت اٹھائی تھی انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کی دعا قبول نہیں ہوتی 'لوگوں نے کہا ہے س طرح ؟ فرمایا ہے وہ تحف ہے جو ایک مدت تک کے لئے اوھار ویتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ کھت کرتا ہے۔

پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسر افخض انکار کرجاتا ہے۔ اب بیاللہ سے دعا کرتا ہے کیکن پروردگار قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اس نے کام اس کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اوس ان افر مان ہوا ہے ' حضرت ابوسعیہ' فعمی ' ربیج بن انس' حسن' ابن جرتے' ابن زید وغیرہ قرصم اللہ عنہم کا قول ہے کہ پہلے تو بیوا جب تھا پھر وجوب منسوخ ہوگیا اور فرمایا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر اظمینان ہوتو جے امانت دی گئی ہے' اسے چاہئے کہ اداکر دے اور اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ گویدوا تعداگی امت کا ہے کیکن تا ہم ان کی شریعت ہماری شریعت ہے جب تک ہماری شریعت پر حصت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر بنہ کئے جانے پر تک ہماری شریعت پر حصت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر بنہ کئے جانے پر شارع علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔

مندمیں ہے کہ حضور کے فرمایا بن اسرائیل کے ایک شخص نے دوسر فے خص سے ایک ہزار دینارادھار مائے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ- جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہا صانت لاؤ جواب دیا اللہ کی ضانت کافی ہے کہا تو نے سے کہا ادائیگی کی معیاد مقرر ہوگئی اور اس نے اسے ایک ہزارویتار گن ویئے۔اس نے تری کاسٹر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہواجب معیاد پوری ہونے کوآئی توبیہ مندر کے قريب آيا كەكوئى جہاز كتتى ملے تواس ميں بيٹه جاؤں اور رقم اداكر آؤل كيكن كوئى جہاز ندملا جب ديھا كدونت پرنہيں بينج سكتا تواس نے ا یک لکڑی ٹی – اسے چے سے کھو کھلی کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیتے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا پھرمنہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروروگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلال مخص سے ایک ہزاردینار قرض لئے اس نے مجھ سے صفانت طلب کی میں نے تھے ضامن ديا وروه اس پرخوش ہوگيا گواه ما نگاميں نے گواه بھي تجھي كور كھاوه اس پر بھی خوش ہوگيا - اب جبكها پنا قرض اداكر آؤں كيكن كوئى كشى نہيں ملى -اب میں اس قم کو تجھے سونیتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیرقم اسے پہنچا دیے بھراس ککڑی کو سمندر میں ڈال دیا اورخود چلا کیالیکن پر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہل جائے تو جاؤں۔ یہاں توبیہ بواوہاں جس مخض نے اسے قرض دیا' جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوااور آج اے آنا چاہئے تو وہ بھی دریا کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گااور میری قم مجھے دے دے گایا کسی کے ہاتھ بھوائے گاگر جب شام ہونے کوآئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی توبیوا پس لوٹا اکنارے پرایک کٹری دیکھی توبیجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جاہی ر ہا ہوں' آؤاس لکڑی کو لے چلو' پھاڑ کر سکھالوں گا-جلانے کے کام آئے گی' گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکتی ہیں۔ گذاہے تو پوری ایک ہزار ہیں۔ وہیں پرچہ پرنظر پڑتی ہےاہے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھرا یک دن وہی محض آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے۔ یہ لیجئے آپ کی رقم معاف بیجئے گامیں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہولیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجور ہو گیا اور دیرلگ گئ آج کشتی لی آپ کی رقم لے کرحاضر ہوا اس نے پوچھا کیا میری رقم آپ نے بھوائی بھی ہاس نے کہا میں کہہ چکا كر جھے كتى نىلى اس نے كہا إلى رقم والى لے كر فوش موكر على جاؤ "آپ نے جورقم ككڑى يس ڈال كراسے تو كل على الله ڈال دى تقى اسے الله نے مجھ تک پہنچادیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول پالی-اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے صحیح بخاری شریف میں سات جگہ یہ مديث آئي ہے-

پھرفر مان ہے کہ لکھنے والا عدل وحق کے ساتھ لکھے کتابت میں کسی فریق پڑھم نہ کرے۔ ادھرادھر پچھ کی بیشی نہ کرے بلکہ لین وین والے دونوں متفق ہوکر جولکھوا کیں وہی لکھنے لکھا پڑھا خض معاملہ کو لکھنے سے اٹکار نہ کرے۔ جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے جس طرح اللہ کا بیاحسان اس پر ہے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا 'اس طرح جولکھنا نہ جائے ہول 'ان پر بیاحسان کرے اور ان کے معاملہ کولکھ دیا کرے صدیث میں ہے بیمی صدقہ ہے کہ کی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹادؤ کسی گرے پڑے کا کام کردؤ اور حدیث میں ہے جو علم کو جان کر پھراسے

چھپائے تیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی ٔ حضرت مجاہد اور حضرت عطافر ماتے ہیں کا تب پرلکھ دینااس آیت کی رو سے واجب ہے۔ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرئے نہ کی بیشی کرے نہ خیانت کرے۔ اگر بیشخص بے سمجھ ہے اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے یا کمزور ہے یعنی بچہ ہے یا حواس درست نہیں یا جہالت اور کند ڈبٹی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا تو جواس کا والی اور بڑا ہو وہ لکھوائے۔

گیرفر مایا کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی چاہئے تا کہ معاملہ خوب مضبوط اور بالکل صاف ہوجائے دومردوں کو گواہ کرایا کرو۔اگر فیل کئیں تو خیرایک مرداور دوعور تیں ہی نہتم مال کے اور مقصود مال کے بارے میں ہے دوعور توں کوایک عورت کے قائم مقام کرناعورت کی فقصل کے نقصان کے سبب ہے بھیے تیجے مسلم شریف میں صدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 'اے عور تو! صدقہ کرداور بکثر ت استغفار کرتی رہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤگ ایک عورت نے بوچھا 'حضور 'ایک کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہواور اپنے خاد ندوں کی نشکری کرتی ہوئیں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل ددین کی میں مردوں کی مقل مارنے دالی تم سے نیادہ کوئی ہوئاس نے پوچھا کہ حضور 'ہم میں دیلی اور عقل کی کیتے ہے؟ فرمایا عقل کی کی تو اس سے ظاہر ہے کہ دوعور توں کی گواہی ایک مردکی گواہی کے برابر ہے اوردین کی کی بیہ ہے کہ ایام چیش میں نہ نماز ہے' ندروزہ۔

ہوروین کی نیسہ نے دائی ہے۔ میں مراح ہے کہ وہ عدالت والے ہول امام شافئ کا ند ہب ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے وہ اللہ عدالت فرمایا کہ بیشرط ہے کہ وہ عدالت والے ہول امام شافئ کا ند ہب ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے وہ اللہ المام شافئ کا ند ہب ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے وہ اللہ علی شرون کے محمت بھی بیان کردی گئی کہ ایک گواہی کو دلیل بھی بہی آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ گواہ عادل اور پندیدہ ہونا چاہئے و دو عورتیں مقرر ہونے کی حکمت بھی بیان کردی گئی کہ ایک گواہی کو بھول جائے تو دو سری یا دولا دے گی ''فَتُذَ کِرَ '' کی دوسری یا دولا دے گی ''فَتُذَ کِرَ '' کی دوسری یا دولا دے گی ''فَتُذَ کِرَ '' کی دوسری یا دولا دے گئی انہوں نے مکلف کیا ہے صحیح بات پہلی ہی ہے ۔ واللہ اعلم۔

گواہوں کو چاہئے کہ جب وہ بلائے جا کیں تو انکار نہ کریں لینی جب ان ہے کہا جائے کہ آؤاس معاملہ پر گواہ رہوتو انہیں انکار نہ کرنا چاہئے جے ہے گا تب کی بابت بھی بہی فرمایا گیا ہے کہ بہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ گواہ رہنا بھی فرض کفا ہے ہے ہے کہ ہا گیا ہے کہ جہور کا فد ہب یہی ہا گیا ہے کہ جہور کا فد ہب یہی ہے اور یہ بھی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ جب گواہ گواہ بی دینے کے لئے طلب کیا جائے یعنی جب اس سے واقعہ پو چھاجائے تو وہ خاموش ندر ہے چنا نچہ حضرت اپو جلو بھائے گئے ہیں کہ جب گواہ بنے کے لئے بلائے جاؤ تو تہمیں اختیار ہے خواہ گواہ بنا لیند کرویا نہر کہ کہ جب گواہ وہ جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ جب مسلم اور سنن کی حدیث میں ہے اچھے گواہ وہ ہیں جو بے پو چھے ہی گواہ بی دے یہ بر ترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہ کی موسری حدیث میں جو آیا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے ہیں اور وہ حدیث جس میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ کیں گے جن کی قسمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر چیش جیش وہائی دینے گواہ بی دیا ہم وہ گواہی دینے گواہی دینے گواہی دینے گواہی دینے گاتا ہم وہ گواہی دیں گے (تویا در ہے خدمت جھوٹی گواہی دینے والوں کی ہے) اور یہی ان مختلف احادیث میں تھی تھی ہے محضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں والیوں کی ہے اور تو رہا جائے گی تا ہم وہ گواہی دیں گے دور تا بین عباس وغیرہ فرماتے ہیں آئے ہیں افکار نہ کرنا جائے۔

ب پھر فرمایا' چھوٹا معاملہ ہویا بڑا ککھنے سے کسمسا و نہیں بلکہ مدت وغیرہ بھی لکھ لیا کرو- ہمارا پیچم پورے عدل والا اور گواہی کوخوب ثابت رکھنے والا ہے کیونکدا پی تحریر و کھے کر بھولی بسری ہات بھی یاد آجاتی ہے نہ لکھا ہوتو ممکن ہے کہ بھول جائے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے اور اس میں شک وشبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقعہ ہے کیونکہ اختلاف کے وقت تحریر دیکھ سکتے ہیں اور بغیر شک وشبہ فیصلہ ہوسکتا ہے۔ پھر فر مایا جبکہ نفتر خرید وفر وخت ہور ہی ہوتو چونکہ باقی کچھ نہیں رہتا' اس لئے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھڑ سے کا احمال نہیں ٹاہذ اکتابت کی شرط تو ہٹا دی گئے۔ اب رہی شہادت تو سعید بن میتب تو فر ماتے ہیں کہ ادھار ہویا نہ ہوئہر حال میں اپنے حق پر گواہ کرایا کرود گیر بزرگوں سے مروی ہے کہ فان امن الخ فر ماکر اس تھم کو بھی ہٹا دیا۔

پس اس حدیث سے خرید وفروخت پر گواہی دو گواہوں کی ضروری نہ رہی لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تبجارت پر بھی گواہ ہوں' کیونکہ ابن مردوبیا ورحاکم میں ہے کہ تین شخص ہیں جواللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی ۔ ایک تو وہ کہ جس کے گھر بدا خلاق عورت ابن مردوبیا ورحاکم میں ہے کہ تین شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے' تیسراوہ مخص جو کسی کو مال قرض دے اور مواوردہ اسے طلاق شدد ہے۔ دوسراوہ مخص جو کسی میتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے' تیسراوہ مخص جو کسی کو مال قرض دواریت کو محارت ابومونی الشعری پر موقوف بتاتے ہیں۔

پھر فرما تا ہے کہ کا تب کوچاہئے کہ جولکھا گیا' دہی لکھے اور گواہ کوچاہئے کہ واقعہ کے خلاف گواہی ندد ہے اور نہ گواہی کو چھپائے۔ حسن اقادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ این عباس بیم مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ضررت پنچایا جائے مثلاً انہیں بلانے کے لئے گئے وہ کی اپنے کام کاج میں مشغول ہوں تو یہ کہنے گئے کہتم پر بیفرض ہے۔ اپنا حرج کر واور چلؤیدی آئہیں نہیں اور بہت سے بزرگوں سے بھی بیمروی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہیں جس سے روکوں' اس کا کرنا' اور جو کام کرنے کو کھوں اس سے رک جانا یہ بدکاری ہے' جس کا و بال تم سے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہیں جس سے روکوں' اس کا کرنا' اور جو کام کرنے کو کھوں اس سے رک جانا یہ بدکاری ہے' جس کا و بال تم سے چھٹے گانہیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اس کا لحاظ رکھو اس کی فرمانبر واری کرو' اس کے روکے ہوئے کا موں سے رک جاو' اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھار ہا ہے جسے اور جگہ فرمایا یکائی تھا اللّٰذین کا مُذَوّا اِن تَدَّقُوا اللّٰہ یَحُول لَکھُ مُوْرَقَانَا اے ایمان والواگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ہے جسے اور جگہ فرمایا یکائی تھا اللّٰذین کا مُذَوّا اِن تَدَّقُوا اللّٰہ یَحُول لَکھُ مُو کُونَا اے ایمان والواگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں

تغير سورهٔ بقره و پاره ۳ سال ۱۳۹۲

دلیل دے دیےگا'اور جگہ ہے'ایمان والواللہ سے ڈرو'اس کے رسول پر ایمان رکھؤوہ تنہیں دوہری ترتیس دے گا اور تنہیں وہ نورعطا فر مائے گا جس کی روثنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر فر مایا' تمام کاموں کے انجام اور حقیقت سے ان کی صلحتوں اور دوراندیشیوں سے اللہ آ گاہ ہے۔ اس ہے کوئی چیز مخفی نہیں'اس کاعلم تمام کا ئنات کو گھیر ہے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اسے قیقی علم ہے۔

## وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُنَ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ اللهَ رَبَهُ اللهَ رَبَهُ المِن بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِنَّوَدِ الَّذِى اؤْتُمِنَ آمَانَتَهُ وَلِيَتَقِ اللهَ رَبَهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة وَمَن يَّكُتُمُهَا فَإِنَّةَ اثِمَّ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمً اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ

اوراگرتم سفر میں ہواور لکھنے والا نہ پاؤ تو رئن قبضہ میں رکھ لیا کرؤ ہاں اگر آئیں میں ایک دوسرے پرائن ہوتو جے امانت دی گئی ہے وہ اے اداکردے اور اللہ تعالیٰ علی میں ایک دوسرے پرائن ہوتو جے اس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے 🔾 سے ڈرتار ہے جواس کارب ہے اور گواہی کونہ چھپاؤ – جواسے چھپالے وہ کنٹرگاردل والا ہے اور جو کچھتم کرتے ہؤاسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے 🔾

ابن عبال وغیرہ فرماتے ہیں جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے ہہاں بھی فرمایا'اس کا چھپانے والا خطاکارول والا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے و کا نکتئم شہقادۃ الله اِنّا اِذًا گَینَ الاثیمینُ یعنی ہم الله کی شہادت نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقینا ہم گئی کاروں میں سے ہیں۔ اور جگہ فرمایا'ایمان والواعدل وانصاف کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعیل یعنی گواہیوں پر ثابت قدم رہوگواس کی برائی خود مہیں پنچے یا تمہارے ماں باپ کو یا رہتے کئے والوں کو اگروہ مالدار ہوتو اور فقیر ہوتو۔ اللہ تعالی ان دونوں سے اولی ہے۔ خواہشوں کے بیچھے پڑ کرعدل سے نہ ہواور اگرتم زبان دہاؤگ یا پہلوتھی کرو گے توسیم جھولوکہ اللہ تعالی ہی تمہارے اعمال سے خردار ہے۔ اس طرح یہاں بھی فرمایا کہ گوائی کونہ جھپاؤ۔ اس کا چھپانے والا کنہگارول والا ہے اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کوخوب جانتا ہے۔

#### يله مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ ثُنَدُوْا مَا فِيْ آنْفُسِكُمُ آوَ تُخفُوُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآمُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَارُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ۞ يَشَارُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ۞

آ سانون اورزمینون کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکت ہے تمہارے ولول میں جو کچھ ہے استے تم ظاہر کرویا چھیاؤ اللہ اس کا حسابتم سے لے گا پھر جے جا ہے بخشے اور جے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے O

انسان کے تعمیر سے خطاب: 🌣 🌣 (آیت: ۲۸۴) بینی آسان وزمین کا ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چھوٹی بڑی چھپی یا کھلی ہربات کو وہ جانتا ہے۔ ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کا وہ حساب لینے والا ہے جیسے اور جگه فرمایا ہے قُلُ اِن تُنحُفُوا مَا فِي صُدُورِ كُمُ اَو تُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ اللّهُ الحُ كَهِروك كهتمهار يسينول مين جو يجه بأسيخواه تم چهياؤيا ظامر كروالله تعالى كواس كابخو في علم ب-وه آسان وزمين کی ہر چیز کاعلم رکھتا ہےاور ہر چیز پر قادر ہے-اورفر مایا' وہ ہرچھی ہوئی اورعلانیہ بات کوخوب جانتا ہے' مزیداس معنی کی بہت ی آیتیں ہیں۔ یہاں اس کے ساتھ ہی ریکھی فرمایا کہ وہ اس پرحساب لے گا۔ جب میآ بیت اثری توصحابہ بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔اپنے ایمان کی زیادتی اوریقین کی مضبوطی کی وجہ ہے وہ کانپ اٹھے تو حضورً کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے حضرت کماز روزہ جہادصدقہ وغیرہ کا ہمیں تھم ہوا' وہ ہماری طاقت میں تھا۔ ہم نے حتی المقدور کیالیکن اب جو بیہ آیت اتری ہے'اسے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں'آپ نے فر مایا' کیاتم یبود ونساری کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سا اور نہیں مانا تمہیں چاہیے کہ یوں کہو ہم نے سنااور مانا -ا باللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں- ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوشا ہے چنا نچے صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر پیکلمات جاری ہو گئے تو آیت امّنَ الرّسُولُ الخ اتری اور الله تعالی نے اس تکلیف کودور کردیا اور آیت لا یُکلِف الله نازل موئی (منداحمر) صححمسلم مین بھی بیر مدیث ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ب تکلیف ہٹا کرآیت کا یُکیِّف الله اتاری اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری بھول چوک اور خطایر ہماری پکڑنہ کر تو اللہ تعالى ففرمايا نَعَمُ يعنى مين يهى كرون كا انهول في كها رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ - احالله بم يروه يوجه ندوال جوجم سا كلول ير و الا - الله تعالى نے فرمایا بیم محل قبول چركها رَبّنا و لا تَحْمِلُنَا اے الله بم ير مارى طاقت سے زياده بوجه نه وال - اسے بھى قبول كيا گیا چھرد عا مانگی اے اللہ جمیں معا ف فر ما' ہمارے گناہ بخش اور کا فروں پر ہماری مد د کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فر مایا' میہ حدیث اور مجھی بہت سے انداز ہے مروی ہے۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت مجاہد گہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پاس جاکر واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عرف کے اس آیت کے اتر تے بہی حال صحابہ کا ہوا تھا - وہ بن عرف کے اس آیت کے اتر تے بہی حال صحابہ کا ہوا تھا - وہ سخت عملین ہو گئے اور کہا کہ دلوں کے مالک تو ہم نہیں - دل کے خیالات پہمی کپڑے گئے تو بردی مشکل ہے - آپ نے فرمایا سَمِعُنا کہو چنا نچے صحابہ نے کہا اور پھر بعد والی آیتی اتریں اور عمل پر تو کپڑ طے ہوئی لیکن دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہوئی لیکن دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہوئی کے دوسرے طریق سے بیروایت ابن مرجانہ سے بھی ای طرح مروی ہے اور اس میں بیجی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کردیا

کہتم اپنے نیک و بداعمال پر پکڑے جاؤ کے خواہ زبانی ہوں خواہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہوں لیکن د لی وسواس معاف ہیں- اور بھی بہت سے صحابۂ اور تابعین سے اس کامنسوخ ہونا مروی ہے۔ مسیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگذر فرمالیا 'گرفت اسی پرہوگی جوکہیں یا کریں۔

حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ بہتا ہے۔ منسوخ نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ قیا مت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع

کرے گاتو فرمائے گا کہ میں تہمیں تہمارے دلول کے ایسے بھید بتا تا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں مومنوں کو تو بتانے کے بعد
پرمعاف فرمائے گا کہ میں تہمیں تہمارے دلول کے ایسے بھید بتا تا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں ان کی پکڑ ہوگی۔ ارشاد ہے
و کرکن یُو انجذ کُٹ کُم ہِما تکسین فُلُو ہِن کُم یعنی اللہ تعالیٰ تہمیں تہمارے دل کی کمائی پر پکڑے گا یعنی دلی شک اور دلی نفاق کی بناء پر۔
حسن بھر کی بھی اسے منسوخ نہیں کہتے۔ امام ابن جریر بھی ای روایت سے شفق میں اور فرماتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے۔ عذاب اور چیز ہے
حساب لیا جانا اور عذاب کیا جانا لازم نہیں ممکن ہے حساب کے بعد معاف کر دیا جائے اور ممکن ہے سزا ہو۔ چنانچہ ایک صدیث میں ہے کہ ہم
طواف کر دہے ہے۔ ایک محفی نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے پوچھا کہتم نے حضور سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے متعاق کیا سنا ہے۔ آپ نے
فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایپ پاس بلائے گا یہاں تک کہ اپنیاز واس پر رکھ دے گا۔ پھر اس سے کہ گا۔ بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟
فلال فلال گناہ کیا؟ وہ غریب اقر اور کر تا جائے گا ہوں کو معاف فرماد یتا ہوں اب اسے اس کی تیکیوں کا صحیفہ اس کے درائی تھرے ان گناہوں کی بھروہ پوٹی کی اور اب آئے گا ہاں البتہ کفار ومنافق کو تمام جمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور ان کے گناہ ظاہر کئے جا میں گا ور رپارا

حفرت زیر ؓ نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حفرت عائشہ ؓ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ، جب سے میں نے آ کضرت علیہ سے سال کے تعلیہ سے میں نے آ تحضرت علیہ سے سال بارے میں پوچھاتو س-اس سے مخضرت علیہ سے سال بارے میں پوچھاتو س-اس سے مراد بند کے دنیاوی تکلیفیں مثلا بخد روغیر وتکلیفیں پہنچانا ہے یہاں تک کہ مثلا ایک جیب میں نقذی رکھی اور بھول گیا۔ تھوڑی پریشانی ہوئی گر درسری جیب میں ہاتھ ڈالاتو وہاں سے نقذی مل گئی اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے دقت وہ گناہوں سے اس

طرح پاک ہوجاتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہو-تر ندی وغیرہ سیصدیث غریب ہے-

امَن الرَّسُولُ بِمَا النَّرِلَ النَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ اللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ اللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ رُسُلِهُ وَوَلَيْكَ الْمَصِيرُ فَهُ وَقَالُوُ المَعِنَا وَاطَعْنَا وَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالنَّكَ الْمَصِيرُ فَهُ وَقَالُوُ المَعِنَا وَاطْعُنَا وَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالنَّكَ الْمَصِيرُ فَهُ وَقَالُوُ الْمَعِنَا وَاطْعُنَا وَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالنَّكَ الْمَصِيرُ فَهُ

وفالواسمعنا واطعنا عفرانك رتبا واليك المصير ه لا يُكلِّفُ الله نَفْسًا إلا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ رَبّنا وَلا تَحْمِلُ الله نَفْاخِذُنّا إِنْ شِينَا آوْ آخطانًا رَبّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا وَلا تَحْمِلُ وَلا عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا وَلا تَحْمِلُ وَلا تَحْمِلُنَا وَلا تَحْمِلُنَا وَلا تَحْمِلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرُلْنَا " وَارْحَمْنَا قَافُرُ وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرُلْنَا قُومِ الْكَفِيرِيْنَ هُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْمُ الْقَوْمِ الْكَفِيرِيْنَ هُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْمُ الْعَوْمِ الْكَفِيرِيْنَ هُ وَاعْفُ مِا لَعُولُ الْعَوْمِ الْكَفِيرِيْنَ هُ وَاعْفُ مَا اللّهُ وَاعْفُ مِا اللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْفُ مِا اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ وَاعْفُ مِالْكُولِيْلُ اللّهُ وَاعْفُ مُلْلُكُولُ اللّهُ وَاعْفُ مِاللّهُ وَاعْمُ الْتُومِ الْكَفِيرِيْنَ هُولُولُنَا فَانْصُرُ وَاعْفُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُ اللّهُ اللللّ

رسول مان چکااس چیز کو جواس کی طرف الله کی جانب سے اتری اور مومن بھی مان چکے۔ پیسب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں کرتے انہوں نے کہد دیا کہ ہم نے سنا اور مانا' ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے 0 اللہ تعالیٰ کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا' جو نیکی وہ کرئے وہ اس کے لئے ہے اور جو برائی کرئے وہ اس پر ہے'اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہوتو ہمیں نہ پکڑٹا 'اللہ ہم پر وہ بو جھندڈ ال جوان لوگوں پرڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے'اے ہمارے دب ہم پر وہ بو جھندڈ ال جس کی ہمیں طاقت نہ ہواور ہم سے درگذر فر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر چم کر۔ تو ہی ہمارا ما لک ہے' ہمیں کا فروں کی قوم پر غلبہ عطافر ما O

 تعالی نے آسان وزمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب کھی جس میں سے دوآ یتیں اتار کرسورہ بقرہ ختم کی جس گھر میں سے تین راتوں تک پڑھی جا کیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جاسکتا – امام ترفدی اسے غریب بتلاتے ہیں لیکن حاکم آپی محتدرک میں اسے مجھے کہتے ہیں ائن مردو یہ میں ہے کہ جب حضور سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکری پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرمات نہید دنوں رحمٰن کے عرش سلے کا خزانہ ہیں اور جب آیت مَنُ یَعُمَلُ سُوّءً ایُحزَبِهِ اور آیت و اَنُ لیّسَ لِلْاِنسَدانِ اِلَّا مَا سَعٰی وَ اَنَّ سَعُیهَ سَهُ فَ یُری سلے کہ جب حضور ہوں ہے ایک الله نکو آبان ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جم حضور گئم یک ہونے اور میں ہے کہ جم حضور کے اُنّا لِلّٰهِ فکل جا تا اور ست ہوجاتے 'این مردو یہ میں ہے کہ جم حضور کے آبان مردو یہ میں ہے کہ ہم حضور کے آبان جب ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور کے باس ہیں ہون ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور کے باس ہیں ہون ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور کے باس ہیں ہون کی تھی ہون کے جہاں حضرت جب کے ہون ہون کے جہاں حضرت جب کے کہ میں ہے کہ ہم حضور کے جو آب کے دورو دونور دیے جاتے ہیں جو آب ہیں کورہ بیں کو نہیں ویے گئے سورہ فاتھ اور سورہ بھرہ کی آبین ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور دیا جائے ہیں جو آب ہی دی کہ بیل کی نہیں دیئے گئے۔ سورہ فاتھ اور سورہ بھرہ کی آبین ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور دیا جائے ہیں گا (مسلم ) کہی ہی دی میں صدیثیں ان مبارک آبیوں کی فضیلت ہیں۔

ایک ایک میں میں میٹیں ان مبارک آبیوں کی فضیلت ہیں۔

مطلب آیت کابیہ کے درسول یعنی حضرت محمصطفیٰ عظیہ اس پرایمان لائے جوان کی طرف ان کے درب کی جانب سے نازل ہوا اسے من کر آپ نے فر مایا ، وہ ایمان لانے کا پوراستی ہے اور دومرے ایما ندار بھی ایمان لائے ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے وہ حدانیت کا مالک ہے ، وہ تنہا ہے ، وہ بے نیاز ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں نہ اس کے سواکوئی پالنے والا ہے 'یہ (ایمان والے ) تمام انبیاء کی تقمد بی کرتے ہیں 'تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں 'آسانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جوائری ہیں 'چی جانتے ہیں 'وہ نبیوں میں فرق نہیں بیجھتے کہ ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں بلکہ سب کوسچا جائے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاکہا ز طبقہ رشد و ہدایہ اوالا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے 'گو بعض احکام ہر نبی کے زمانہ میں تبدیل ہوتے رہے یہاں تک کہ حضور کی شریعت والا اور لوگوں کی خیر کی خاتم الانبیاء و مرسلین آپ ہے۔ قیامت تک آپ کی شریعت باتی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی سب کی ناخ مضہری' خاتم الانبیاء و مرسلین آپ ہے۔ قیامت تک آپ کی شریعت باتی رہے گی اور ایک جمارے دب ہمیں مغفرت 'رحت رہے گی انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سااور احکام اللی ہمیں تسلیم ہیں' انہوں نے کہا کہ ہمارے دب ہمیں مغفرت 'رحت و اور کو خاب والے دن۔

حعرت جرئیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کی تابعدار امت کی یہاں ثناء وصفت بیان ہور ہی ہے آپ اس موقعہ بردعا کیجے۔ قبول کی جائے گئ مانٹنے کہ اللہ طافت سے زیادہ تکلیف ندد ہے۔ پھر فرمایا کسی کواس کی طافت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا۔ پیاس کا لطف وکرم اور احسان وانعام ہے صحابہ کوجو کھٹا ہوا تھا اور ان پر جویے فرمان گراں گذرا تھا کہ دل کے خطرات پر بھی حساب لیاجائے گا وہ وحر کا اس آیت سے اٹھ گیا مطلب یہ ہے کہ گو حساب ہو سوال ہولیکن جو چیز طافت سے باہر ہے اس پر عذا بنہیں کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعت آجانا رو کے رک نہیں سکتا بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ایسے وسوسوں کو براجاننا دلیل ایمان سے بلکہ اپنی کرنی اپنی کرنی اپنی بحرنی ایمال صالح کرو گے جزایا و کے جیرے اعمال کرد گے تو سر اجھکتو گے۔

پھردعا کی تعلیم دی اوراس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہا ہے اللہ بھولے چوکے جواحکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہوگئے ہوں یا شرعی احکام میں غلطی کرکے جوخلاف شرع کام ہم ہے ہوئے ہوں ٗوہ معاف فرما 'پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گذر پھی ہے کہ اس دعاکے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اسے قبول فرمالیا۔ میں نے یہی کیا اور حدیث میں بھی آچکا کہ میری امت کی بھول چوک

معاف ہےاور جو کام زبردی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں (این ماجہ)اے البہم پرمشکل اور سخت انمال کی مشقت نہ ڈال جیسے اسطح دین والول برسخت سخت احکام تھے جو آنخضرت کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور کئے گئے اور آپ کو ہر طرح سہولت اور آسانی دی گئی' اسے بھی پروردگار نے قبول فرمایا - حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں - اے اللہ وہ آکلیفیں بلائیں اور شقتیں ہم پرنہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہمیں نہ ہو-حصرت کھول فرماتے ہیں اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا اور ہماری تقصیروں کرمعاف فرما جو تیری راہ میں ہوئی ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخش ہماری برائیوں اور بداعمالیوں کی بردہ بوشی کر- ہم بررحم کرتا کہ ہم سے چھرتیری نافر مانی کا کوئی کام نہ ہو-اس لئے بزرگوں کا قول ہے کہ گنبگا رکوتین باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تواللہ کی معافی تا کہ عذاب سے نجات پائے۔ دوسرے پردہ پوٹی تا کہ رسوائی سے بیخ تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بارگناہ میں مبتلا نہ ہو-اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا-تو ہمارا دلی و ناصر ہے بچھی پر ہمارا بھروسہ ہے بچھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو بی ما اسہارا ہے تیری مدد کے سواندتو ہم کسی نفع کے مصل کرنے بقادر ہیں نہ کسی برائی سے نی سکتے ہیں تو ماری ان لوگوں پر مددفر ماجو تیرے دین کے منکر ہیں' تیری وحدانیت کونہیں مانے' تیرے نبی کی رسالت کوتسلیم نہیں کرتے' تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں' مشرک ہیں'اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کردینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں'اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی

فر مایا' ہاں میں نے ریکھی دعا قبول فر مائی -حصرت معال<sup>ع</sup> جب اس آیت کوشتم کرتے' آمین کہتے (ابن جریر)

#### تفسير سورة آل عمران

، بیسورت مدنی ہے-اس کے شروع کی تراسی آیتیں حضور کی خدمت میں من ۹ ججری کو حاضر ہونے والے بخران کے عیسائیوں کے الیمی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جس کامفصل بیان مباہلہ کی آیت قُلُ تَعَالَوُا الْح کی تفسیر میں عقریب آئے گا-ان شاءاللذاس کی فضیلت میں جوحدیثیں وار دہوئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروغ میں بیان کردی گئی ہیں۔

السَمِّ إِنَّهُ لاَ اللهُ اللَّهُ وَلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَى نَزَّلَ عَلَيْكَ الْحِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ ٧٥ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلِتَّاسِ وَإِنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتِ الله لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيْزُ ذُوانْتِقَامُ ۞

الله تعالى كے نام سے شروع جو بہت برام ہر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

الله تعالیٰ وہ ہے جس کےسواکوئی معبودنہیں۔ جوزندہ اورسب کا تکہبان ہے O جس نے تھھ برحق کےساتھاس کتاب کونازل فریایا ہے۔ جوایئے سے پہلے کی حیائی کرنے والی ہے-ای نے اس سے پہلے تو راۃ وانجیل کولوگوں کی ہدایت کرنے والی بنا کرا تارا تھا اور قر آن بھی ای نے اتارا 🔾 جولوگ اللہ تعالٰی کی آیتوں سے کفر كرت بين ان كے لئے تخت عذاب ہے اور اللہ تعالی غالب ہے بدلہ لينے والا 🔾

آیت الکری اوراسم اعظم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١- ٢) آیت الکری کی تغییر کے بیان میں پہلے بھی بید مدیث گذر چکی ہے کہ اسم اعظم اس
آیت اور آیت الکری میں ہے اور الم کی تغییر سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوچکی ہے جے دوبارہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں 'اللّٰهُ لَآ

اِللّٰهُ إِلّٰا هُوَ الْحَیُّ الْقَیْوُمُ کی تغییر بھی آیت الکری کی تغییر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ پھر فرمایا الله تعالی نے تھے پراے محمد علی قرآن کریم کوئ کے ساتھ اتارا ہے۔

کے ساتھ نازل فرمایا ہے جس میں کوئی شک نہیں بلکہ یقینا وہ اللہ کی طرف سے ہے جے اس نے اپنے علم کی وسعوں کے ساتھ اتارا ہے۔

فرشتے اس پر گواہ ہیں اور اللہ کی شہادت کافی وائی ہے۔ بیقر آن اپنے سے پہلے کی تمام آسانی کتابوں کی تقد این کرنے والا ہے اوروہ کتا ہیں مجمی اس قرآن کی حجر بھی وہ تھی فاجہ ہوئی۔

ای نے حضرت موکی بن عمران علیہ السلام پر تو ما قاور عیدی بن مریم علیہ السلام پر انجیل اتاری وہ دونوں کتابیں بھی اس زیانے کے لوگوں کے لئے ہدایت دینے والی تھیں اس نے فرقان اتارا جوتق وباطل ہدایت و صلالت کمرابی اور راہ راست میں فرق کرنے والا ہے اس کی واضح روشن لیلیں اور زبر دست جوت ہر مخرض کے لئے مثبت جواب ہیں - حضرت قادہ محضرت رہیج بن انس کا بیان ہے کہ فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے کو مصدر ہے کین چونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے اس لئے یہاں فرقان فرمایا - ابوصالے سے بھی مروی ہے کہ مراداس نے قراق ہے مگر بیضعیف ہے اس لئے کہ تو راق کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے واللہ اعلم ۔

قیامت کے دن منکروں اور باطل پرستوں کو تخت نذاب ہوں گۓ اللہ تعالیٰ غالب ہے ُ بڑی شان والا ہے ُ اعلی سلطنت والا ہےُ انبیاء کرام اورمحتر م رسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں سے جناب باری تعالیٰ زبر دست انتقام لےگا۔

اِنَّاللهَ لا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْ فَى الْأَرْضِ وَلا فِى السَّمَا الْهُ هُوَ الْعَزِيْدُ اللّهِ يَكُونُ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامُ كَيْفَ يَشَاءُ لاَّ اِللهَ اللّاهُو الْعَزِيْدُ الْمَحِيْدُ فَى الْأَرْحَامُ كَيْفَ يَشَاءُ لاَّ اللهَ اللّهُ هُوَ الْعَزِيْدُ الْمَحْكُمْ الْمَحْكُمْ الْمَحْكُمْ الْمَحْدُونُ اللّهُ الْمَحْدُونُ عَلَيْكَ الْمِحْدُ وَالْمَعْفُونُ فِى الْمِحْدُونَ فِى الْمِحْدُونَ فِى الْمِحْدُونَ فِى الْمِحْدُونَ الْمَثَا لِللهُ وَلَيْ اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِى الْمِحْدِي يَقُولُونَ الْمَثَا لِللهُ كُلّ اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِى الْمِحْدِي يَقُولُونَ الْمَثَا لِللهُ كُلّ اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِى الْمِحْدِي يَقُولُونَ الْمَثَا لِللهُ كُلّ اللهُ وَالرّسِحُونَ فِى الْمِحْدِي يَقُولُونَ الْمَثَا لِللهُ كُلّ اللّهُ وَالرّسِحُونَ فِى الْمِحْدِي يَقُولُونَ الْمَثَا لِللهُ كُلّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

یقینا اللہ تعالیٰ پرز مین وآسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں 0 وہ ال کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی جاہتا ہے' بناتا ہے' اس کے سوا کوئی معبود نہیں' وہ عالب ہے حکمت والا ہے 0 وہ اللہ جس نے تھے پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں' جواصل کتاب ہیں اور بعض مقتابہ آیتیں ہیں' پس جن کے دلوں میں کمی ہے' وہ قواس کی مقتابہ آتھ ورکن نہیں جانتا' پہنتہ اور مضبوط علم والے بھی کہتے ہیں کہ تو اس کی جاتے ہیں' فقنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتو کے لئے' ان کی حقیقی مراد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا' پہنتہ اور مضبوط علم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم قوان پر ایمان لا مجھے۔ بیسب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور تھیجے تو صرف تعظیم نواصل کرتے ہیں 0

خالق کل: 🖈 🖈 (آیت:۵-۲) الله تعالی خبر دیتا ہے که آسان وزمین کے غیب کووہ بخو بی جانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں وہ تمہیں تمہاری

ماں کے پیٹ میں جس طرح کی جا ہتا ہے اچھی بری نیک اور بیصورتیں عنایت فرما تا ہے اس کے سواعباوت کے لاکن کوئی نہیں وہ عالب ہے حكمت والأب جبكه صرف اس ايك في تهمين بنايا بيداكيا ، پيرتم دوسر ب كي عبادت كيول كرد؟ وه لا زوال عز تول والا غير فاني حكمتول والا الل احکام والا ہے۔ اس میں اشارہ بلکہ تفریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ بی کے پیدا کئے ہوئے اور اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے' جس طرح تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے کھروہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے کہ اس کعنتی جماعت نصاری نے سمجھ رکھا ہے حالا نکہ وہ تو ایک حالت كاطرف رك وريشك صورت ادهرادهر پهرت پهرات رئ جيا اورجگه عند نحلُقُكُم فِي بُطُون أمَّه يَكُمُ خَلُقًا مِّن بَعُدِ خَلَق فِي ظُلُمنتِ ثَلثِ وہ اللہ تہمیں اور کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہرایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحکوں سے گذرتی ہے۔ ہماری سمجھ سے بلندآیات: 🌣 🌣 (آیت: ۷) یہاں بریان ہور ہا ہے کقرآن میں ایس آیتی بھی ہیں جن کابیان بہت واضح 'بالکل صاف اورسیدهاہے- ہر مخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے اور بعض آیتیں الی بھی ہیں جن کے مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں ہوسکتی، اب جولوگ نہ سجھ میں آنے والی آیتوں کے مفہوم کو کہلی قتم کی آیتوں کی روشنی میں سجھ لیں لیعنی جس مئلہ کی صراحت جس آیت میں پائیں' لے لیں وہ تو راتی پر ہیں اور جوصاف اور صرت کم تیوں کو چھوڑ کرالی آیتوں کو دلیل بنائیں جوان کے فہم سے بالاتر ہیں اوران میں الجھ جائیں تو منہ کے بل گریٹریں۔ام الکتاب لینی کتاب اللہ اصل اصولوں کی وہ صاف اور واضح آیتیں ہیں شک وشبہ میں نہ پڑواور کھلے احکام پڑمل کرؤ ا نہی کوفیصلہ کرنے والی مانواور جونہ بھے میں آئے اسے بھی ان ہے ہی مجھولیعش اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی توان کااییا لکتا ہے جوظا ہر آ بتوں کےمطابق ہواوراس کےسوااورمعانی بھی نکلتے ہیں گوہ وحرف لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے واقعی طور بر نہ ہوں تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ پھنسو محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی اسلاف سے منقول ہیں ٔ حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جوناسخ ہوں 'جن میں طال وحرام احکام علم منوعات حدين اوراعمال كابيان مؤاس طرح آپ سے يى مروى بے قُلُ تَعَالَوُ ا ٱتُلُ مَاحَوَّ مَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الخ 'اوراس كے بعد كا حكامات والى اور و قَصْى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوۤ الخ 'اوراس كے بعد كى تين آيتي محكمات سے ہيں۔

مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کراپنے ندموم مقاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں اور جو تحکم آیتیں ہیں'ان میں ان کا وہ مقصد پورانہیں ہوتا - کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہوہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہان سے اپنے لئے کوئی ولیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لئے فرمان ہے کہ اس سے ان کا مقصد فتنہ کی تلاش ہوتی ہے تا کہ اپنے مانے والوں کو بہکائیں اپنی بدعتوں کی مدافعت کریں جیسے کہ عیسائیوں نے قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے حضرت عیسیؓ کے اللہ کا لڑ کا ہونے کی دلیل لی ہے۔ پس اس متشابة يت كوك رصافة يت جس مين يدلفظ بين كه إنْ هُوَا إِلَّا عَبُدُّ الْخ 'يعنى حضرت عيسيٌّ الله كافلام بين جن پرالله كاانعام ہے-

اور جگہ ہے اِنَّ مَثَلَ عِيُسنى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ الْخُ اللهِ عَصْرت سِيلَى كمثالا الله تعالیٰ كنزد يك حفرت آدم كى طرح ہے كه أنهيں اللّٰد نے مٹی سے پیدا کیا' پھراہے کہا کہ ہوجا' وہ ہو گیا' چنانچہاس طرح کی اور بھی بہت سی صریح آبیتیں ہیں ان سب کوچھوڑ دیااورمثثابہ آبیوں اُ سے حضرت عیسی کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل لے لی حالا تکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں-

پھر فرما تا ہے کہان کی دوسری غرض آیت کی تجریف ہوتی ہے تا کہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کرمفہوم بدل لیں مضور نے بیآیت پڑھ کر فرمایا کہ جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دؤایسے ہی لوگ اس آیت میں مراد لئے گئے ہیں 'پیرحدیث

#### رَبِّنَا لَا تُنْزِعْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً \* إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابِ ۞ رَبَّنَّا إِنَّكَ جَامِعٌ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّا رَبِّبَ فِيْهِ إِ إنَّ اللهَ لَا يُخِلِفُ الْمِيْعَادَ الْ

اے ہمارے رب جمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردے اور جمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما' یقینیا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے 10 اے

ہارے رب تو یقینا لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شکٹیس یقینا اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا 🔾

مختلف طریق سے بہت ی کتابوں میں مروی ہے سیح بخاری شریف میں بھی بیصدیث اس آیت کی تفییر میں مروی ہے ملاحظہ ہوسیح مسلم کی كتاب القدر أيك اور حديث ميں ہے بيلوگ خوارج ہيں (منداحمہ) پس اس حديث كوزيادہ سے زيادہ موقوف بجھ ليا جائے تا ہم اس كا مضمون سیج ہے اس لئے کہ پہلے بدعت خوارج نے ہی پھیلائی ہے۔ بیفرقہ محض د نیادی رنج کی وجہ سے مسلمانوں ہے الگ ہوا-حضور علیہ السلام نے جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا' اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا اور ان میں سے ایک نے جسے ذوالخویصر ہ كهاجاتا بأس نے حضور كے سامنے آكر صاف كها كه حضرت عدل يجيئ - آپ نے اس تقسيم ميں انصاف نہيں كيا' آپ نے فرمايا مجھے الله نے امین بنایا تھا' اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھرتو ہر با دہواور نقصان اٹھائے' جب وہ پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ

مجھاجازت دی جائے کہ میں اسے مارڈ الوں آپ نے فرمایا مچھوڑ دو-اس کے ہم خیال ایک الی قوم پیدا ہوگ کہتم لوگ اپنی نمازوں کوان کی نماز وں کے مقابلہ میں اور اپنی قر آن خوانی کوان کی قر آن خوانی کے مقابلہ میں حقیر مجھو گے لیکن دراصل وہ وین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں انہیں یا ؤ گے ، قتل کرو گے انہیں قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانہ میں ان کاظہور ہوااور آپ نے انہیں نہروان میں قبل کیا۔ پھران میں پھوٹ پڑی تو ان کے مخلف الخیال فرقے پیدا ہو گئے۔ نئی نئ برعتیں دین میں جاری ہو کئیں اور اللہ کی راہ سے بہت دور چلے گئے۔

ان کے بعد قدر بیفرقے کا ظہور ہوا ، پھر معتزلہ پھر جمیہ وغیرہ پیدا ہوئے اور حضور کی بیپشینگوئی پوری ہوئی کہ میری امت میں

(\*\*\*) تغییرسورهٔ آلعمران ـ پاره ۳ عنقریب تہتر فرقے ہوں گے۔سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے صحابہ نے پوچھاوہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 'وہ جو اس چیز پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب (متدرک حاکم) ابویعلٰی کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جوقر آن تو پڑھے گی لیکن اے اس طرح سیننے گی جیسے کوئی تھجور کی تھلیاں پھینکتا ہؤاس کے غلام طالب بیان کرے گی - پھرفر مایا اس کی حقیق تاویل اور واقعی مطلب الله بی جانتا ہے لفظ الله پروقف ہے پانہیں؟ اس میں اختلاف ہے ٔ حضرت عبد الله بن عباس او فرماتے ہیں تغییر جارتیم کی ہے'ایک وہ جس کے بیجھنے میں کسی کومشکل نہیں-ایک وہ جسے عرب اپنے لغت سے بیجھتے ہیں'ایک وہ جسے جیدعلاءاور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور ایک وہ جے بجز ذات الہی کے اور کوئی نہیں جانتا' پیروایت پہلے بھی گذر چکی ہے ٔ حضرت عائشہ کا بھی یہی قول ہے' مجم کبیر میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پرصرف تین باتوں کا ڈر ہے۔ مال کی کثرت کا جس سے حسد دبغض پیدا ہوگا اور آپس میں لڑائی شروع ہوگی۔ دوسرے میر کہ کتاب اللہ کی تاویل کا سلسلہ شروع ہوگا حالا نکہ اصلی مطلب ان کا اللہ ہی جانتا ہے اوراہل علم والے کہیں گے کہ ہارااس پرایمان ہے۔ تیسرے میر کھلم حاصل کرنے کے بعداہے بے پرواہی سے ضائع کردیں گئے بیرحدیث بالکل غریب ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن اس لئے نہیں اتراکہ ایک آیت دوسری آیت کی مخالف ہو-جس کا تنہیں علم ہواس پڑمل کر داور جومتشابہوں ان پرایمان لاؤ (ابن مردوبیہ) ابن عباس ' حضرت عمر بن عبد العزیر اور حضرت مالک بن انس سے بھی یہی مردی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی حقیقت ہے آگا فہیں ہوتے اس برایمان رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ پختہ علم والے یہی کہتے ہیں اس کی تاویل کاعلم اللہ بی کو ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے الی بن کعب بھی بہی فرماتے ہیں امام ابن جریر جھی اس سے اتفاق کرتے ہیں ایو تھی وہ جماعت جو إلَّا اللَّهُ پروتف كرتى تقى اور بعد كے جمله كواس سے الگ كرتى تقى كچھلوگ يہاں نہيں تفہرتے اور فيي الْعِلْم پروتف كرتے ہیں اکثر مفسرین اور اہل اصول بھی بہی کہتے ہیں ان کی بڑی دلیل میہ کہ جو سمجھ میں ندا کے اس بات کا ٹھیک نہیں کو صرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے میں ان راسخ علاء میں ہوں جو تاویل جانتے ہیں-مجاہدٌ فرماتے ہیں' راسخ علم والےتفسیر جانتے ہیں' حضرت محمہ بن جعفر بن زبیرٌ فرماتے ہیں کہاصل تفسیراور مراداللہ ہی جانتا ہے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لائے۔ پھر متشابہات آیتوں کی تفسیر محکمات کی روشنی میں کرتے ہیں جن میں کسی کو بات کرنے کی مخبائش نہیں رہتی ۔ قرآن کے مضامین ٹھیک ٹھاک سجھ میں آتے ہیں دلیل واضح ہوتی ہے عذرطا مربوجا تائ باطل حهث جاتا ہاور كفردفع موجاتا ہے-حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماکے لئے وعا کی کہاے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے اور تفسیر کاعلم دے۔ بعض علماء نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے قرآن کریم میں تاویل دومعنی میں آئی ہے ایک معنی جن سے مفہوم کی اصلی حقیقت اور اصلیت کی نشاند ہی ہوتی ہے جیے قرآن میں ہے یابتِ هذا تأویل رویاک میرے باپ میرے خواب کی یہی تعبیر ہے-ایک اور جگہ ہے هل یَنظُرُونَ إلَّا تَاُوِیلَةً يَوْمَ يَاتِي تَاُويلَهُ كافروں كانظار كى صدحقيقت كے ظاہر ہونے تك ہا دريوه دن ہوگا جب حقیقت سچائی کی گواہ بن کرنمودار ہوگی۔ پس ان دونوں جگہ تاویل سے مراد حقیقت ہے اگر اس آیت مبار کہ میں تاویل سے مرادیجی تاویل لی جائے تو اِلّا اللّٰهُ پروتف ضروری ہاں لئے کہ تمام کاموں کی حقیقت اور اصلیت بجر ذات پاک کے اور کوئی نہیں جانتا تو رُّاسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ مبتدا ہوگا اور يَقُولُونَ امَنَّا بِهِ خبر ہوگی اور بیرجملہ بالکل الگ ہوگا اور تاویل کے دوسرے معنی تغییر اور بیان اور ہے-اورایک شے کی تعبیر دوسری شے ہے جیسے قرآن میں ہے نبِیننا بِتَاو بله جمیں اس کی تاویل بتاؤیعی تفیر اور بیان اگر آیت فد کورہ میں تاویل سے بیمراد لی جائے تو فی الُعِلُم پروقف کرنا چاہے اس کئے کہ پختیعلم والےعلاء جانتے ہیں اور سجھتے ہیں کیونکہ خطاب انہی سے



# إِنَّ النَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنَ تُغَنِي عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَلاَ آولادُهُمْ قَلْ آولادُهُمْ قَلْ آولادُهُمْ قِلْ النَّالِ هِ عَنْهُمْ وَقُودُ النَّالِ هِ حَدَابِ الِ فِرْعَوْنَ قِبِلَهِ مَنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِالنِينَا فَاخَدَهُمُ الله بِدُنُونِهِمْ وَالله قَالَدِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِالنِينَا فَاخَدَهُمُ الله بِدُنُونِهِمْ وَالله شَدِيدُ الْحِقَابِ هَ شَدِيدُ الْحِقَابِ هَ

کافروں کوان کے مال اور ان کی اولا دیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے بیس مجھ کام نہ آئیں گئید وجہنم کا ایند هن ہیں ۞ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جوان سے پہلے تھے ہماری آتےوں کو جھٹلایا پھر اللہ نے بھی آئیس ان کے گنا ہوں پر پکڑلیا 'اور اللہ خت عذابوں والا ہے ۞

چہنم کا ایندھن کون لوگ؟ ہے ہے (آیت: ۱۰-۱۱) فرما تا ہے کہ کافر جہنم کی بھیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں ان طالموں کواس ون کوئی عذر معذرت ان کے کام نہ آئے گی ان پرلعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے ان کے مال ان کی اولا دیں بھی آئیس کچھ فائدہ نہیں کہنچا سکیس گی اللہ کے عذا ب نے نہیں بچاسکیس گئے جینے اور جگہ فرمایا فَلَا تُعُجِبُكَ اَمُوالُهُمُ الْخُ تُوان کے مال واولا و پر تبجب نہ کرنا اس کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں و نیا ہیں بھی عذا ب دینا ہے ان کی جانمیں کفر میں ہی نگلیں گئ اس طرح ارشاد ہے کافروں کاشہروں میں گھومنا گھامنا تجھے فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ و مختفر سافائدہ ہے پھران کی جگہ جہنم ہی ہے جو بدترین بچھوتا ہے اس طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ کی باتوں کے جنالا نے والے اس کے رسولوں کے منکڑ اس کی کتاب کے خالف اس کی وتی کے نافر مان اپنی اولا واور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی توقع نہر کھیں ہے جہنم کی کٹریاں ہیں جن سے جہنم ساگائی اور بھڑکائی جائے گئ جیسے اور جگہ ہے اِنگٹ مو وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰہ کُونِ اللّٰہِ مَا اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُھیں ہے جَمَان ہے کہنے آئی اولا وار اس میں جن میں جہنم کی کٹریاں ہو۔ حصر اللّٰہ کہ اور تہارے معبود جہنم کی کٹریاں ہو۔

ا بن ابی حاتم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی والدہ صاحبہ حضرت ام فضل کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک

قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغَلَّبُونَ وَتَخَفَّرُونَ اللَّ جَهَنَّمُ وَبِلِسَ الْمِهَادُ ﴿
قَدْ كَانَ لَكُمُ اليَّ فِي فِعْتَيْنِ الْتَقَتَا ' فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ لَيَةٌ يَرَوْنَهُمْ قِفْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ لَيُوَيِّدُ اللهِ وَاللهُ لَيُوَلِيهُ اللهِ وَاللهُ لَيُولِيهُ اللهِ وَاللهُ لَيُعْمِلُوا اللهُ اللهِ وَاللهُ لَيُعْمِلُوا اللهُ اللهُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُوا اللهُ اللهُ

کافروں سے کہدو کہتم عنقریب مغلوب کئے جاؤ کے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ کے اور وہ پرا بچھونا ہے ۞ یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تقی ان دو جماعت ل میں جو گھ گئے تھیں ایک جماعت تو راہ اللہ میں لڑر ہی تھی اور دوسرا گروہ کا فروں کا تھا۔ وہ آئیس اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جو آ تکھوں کی نظر تھی اللہ تعالی جس کو چاہا پی مدرسے تو کی کرتا ہے ٹھیٹا اس میں آ تکھوں والوں کے لئے بردی عبرت ہے ۞

کوئزت وحرمت عطافرہانے والا ہے وہ اپنے رسول کا اور آپ کی اطاعت گذار امت کا خود مددگار ہے وہ اپنی ہاتوں کو فاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ دو جماعتیں لڑائی میں تھتم گھا ہوگئ تھیں ایک سحابہ کرام کی اور دوسری مشرکین قریش کی بیرواقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی کہ گومسلمان گئتی ہیں مشرکین ہے کہیں کم تھے کیکن مشرکوں کو اپنے ہمت و دکھنے نظر آتے تھے مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوی کے لئے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا جس نے آ کرا طلاع دی تھی کہ تین سو بیر پھی کھی کم یا زائد ہوں کے اور واقعہ بھی بیری تھا کہ صرف تین سودس اور پھی تھے لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عزوجل نے اپنی دوس اور پھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور مشرکین چھوسولہ تھے کہا تو ارت کی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور مشرکین چھوسولہ تھے کہا تو ارت کی کہ بدری صحابہ تین سوتیرہ تھے اور مشرکین چھوسولہ تھے کہا تو ارت کی کہ بدری صحابہ تین سوتیرہ تھے اور مشرکین چھوسولہ تھے کہا تو ارت کی کہ بدری صحابہ تین سوتیرہ تھے اور مشرکین کی مدد کی مصابر مسلمان کی گئی ہے۔ ہوسکتا ہے حضرت عبداللہ کا قرب کی الفاظ سے بیا ستدلال ہو کہ بن المجان کی اور کے کین اور مال کے ایک اور ایک کی خور ہو جھا ایک دن تو دوسرے دن دن آ پ نے فر مایا بس تو ان کی گئی توسواور ایک ہزار کے درمیان ہے پس مشرکین مسلمانوں سے تین اس نے کہا ایک دن تو دوسرے دن دن آ پ نے فر مایا بس تو ان کی گئی توسواور ایک ہزار کے درمیان ہے پس مشرکین مسلمانوں سے تین گئے تھے۔ واللہ علم۔

لیکن سدیا درہے کہ عرب کہددیا کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزارتو ہیں لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی دوگنا کی ہے۔اس سےان کی مرادتین ہزار ہوتی ہے۔ اب کوئی مشکل باتی ندر بی لیکن ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَاِذ يُرِيُكُمُو هُمُ اِذِا الْتَقَيْتُمُ فِي آعُيُنِكُمْ قَلِيُلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعُينِهِمُ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِين جب آضما من آمي والله فانهي تمہاری نگاموں میں کم کرے دکھایا تا کہ جوکام کرنے کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا'وہ ہوجائے' پس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم نظراً ئے اور مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بلکہ د گئے نظراً ئے تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت کاشان نزول اور تھااوراس کاوفت اور تھا-حضرت ابن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ بدروا لے دن ہمیں مشرکین کچھذیا دہ نہیں کے۔ ہم نے غور سے دیکھا۔ پھر بھی بہی معلوم ہوا کہ ہم ہےان کی گنتی زیادہ نہیں ، دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد ہمیں اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک مخص سے کہا کہ بیلوگ تو کوئی ستر ہوں گے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں 'موہوں مے' جب ان میں سے ا کی مخف پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی-اس نے کہا ایک ہزار ہیں'اب جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے مفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو بیمعلوم ہونے لگا کہ شرکین ہم ہے دو گئے ہیں۔ بیاس لئے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہوجائے اور بیہ الله پر پورا بھروسه کرلیں اور تمام تر توجه الله کی جانب پھیرلیں اور اپنے ربعز وجل سے اعانت اور امداد کی دعا ئیں کرنے لگیں 'ٹھیک اس طرح مشرکین کومسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی تا کہان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھڑ گئے اورلڑائی ہونے گلی تو ہرفریق دوسرے کواپنی نسبت کم نظر آنے لگا تا کہ ہرایک دل کھول کر حوصلہ نکالے اور اللہ تعالیٰ حق وباطل كاصاف فيصله كردئ ايمان كفروطغيان برغالب آجائ مومنول كوعزت اور كافرول كوذلت مل جائے جيسے اور جگه ہے وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمُ أَذِلَّةٌ لِعِن البت الله تعالى في بدروا له دن تمهاري مدوى حالا مكرتم اس وقت كمزور عق-اى لئ يهال بهي فرمايا الله جسے چاہے اپنی مددسے طاقتور بنادے۔ پھر فرما تا ہے اس میں عبرت ونھینحت ہے اس مخف کے لئے جو آئکھوں والا ہوجس کا د ماغ صحح و سالم ہؤوہ اللہ کے احکام کی بجا آ وری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پیندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مدد کرتا ہے اور قیامت

کے دن بھی ان کا بچاؤ کرےگا-

# رُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّمَا ، وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمَنَا الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ ۞ قُلُ اَوْنَتِ عُكُمُ بِحَيْرِ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ ۞ قُلُ اَوْنَتِ عُكُمُ بِحَيْرِ اللّهَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْمَد جَنّا كُورَ فِي مِنَ اللّهُ مَعْمَد جَنّا كُورَ مِنْ وَالله مَعْمَد وَالله مَنْ الله وَالله مَعْمَد وَالله مَعْمَد وَالله مَعْمَد وَالله وَالله مَعْمَد وَالله مَعْمَد وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا وَاللّه و

لوگوں کے لئے نفسانی خواہشوں کی چیز وں کوزینت دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور جن کے ہوئے تزانے سونے چاندی کے اورنشان دار کھوڑے اور بچو پائے اور کھیتی اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لئے ان کے رب سے دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور لوٹے کا چھاٹھ کا ٹا اللہ ہی کے پاس ہے 0 تو کہۂ کیا میں تہمیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لئے ان کے رب کے پاس ہشتیں ہیں جن کے باس ہشتیں ہیں جن کے باس ہشتیں ہیں جن کے پاس ہشتیں ہیں جن کے باس ہشتیں ہش

دنیا کے حسن اور آخرت کے بھال کا تقابل: جہر ہی (آ ہے: ۱۵ الله تعالیٰ بیان فرہا تا ہے کہ دنیا کی زندگی کوطرح طرح کی لاتوں سے بچایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں بی سے سب سے پہلے عورتوں کو بیان فر بایا۔ اس لئے کدان کا فتد بڑا زبردست ہے جمعے حدیث میں ہے رسول الله بھائی فرماتے ہیں ہیں نے اپنے بعدم دوں کے لئے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اورکوئی فتن نہیں چھوڑا ہاں جب کی شخص کی نیت نکاح کر کے زناسے بچینے اوراوالا دی کھڑت سے بہوتو ہے تک یہ نیک کام ہے۔ اس کی رغیت شریعت نے دالی ہے اوراس کا حکم دیا ہے اور بہت می حدیثیں نکاح کرنے بلکہ کھڑت نکاح کی فضیلت بیس آئی ہیں اور اس است بیس سب ہہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بور وہ اور بہت کی حدیثیں نکاح کرنے بلکہ کھڑت نکاح کی فضیلت بیس آئی ہیں اور اس است بیس سب ہہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ دے اور اس اور بہت کی حدیث نمال کے نفت نوالے ہوئی کہ ہوں کی فضیلت بیس آئی ہیں اور اس است بیس سب ہہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ دے اور اگر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور خادرت کی اللہ تھائی کھڑ کو سب سے زیادہ دے اور شری حدیث ہیں ہے جھے تو تیا ہوں کی خوادرت کی بیان میں اور خادرت کی اور نہ کو جو بھورتیں خارت کا کہیں جائے ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہا تھائی کہ کہا تھیں ہوں کہا کہ ہوں کی خوادرت کی میں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی خوادرت کی اور نہ کھڑ وہوں سے زیادہ کو تیا ہوں کی گئی است میں جو کہا تھا ہوں کو تیا ہوں کہ ہوں کے بہت کی جو بہت کرنے والیوں اور زیادہ اور اور دیدا کر دول کو توں سے نکاح کرو تیا تھیں ہو تو بہت کو خوادر سے مورتی گئی ہوں ہوتوں سے مورتی کرنے کو گوالوں کو تیا ہوں کو توں سے نکاح کرو تیاں کی جو بہت کرنے والیوں اور زیادہ اور اور دیدا کرنے والی کورتوں سے نکاح کرو تیاں کرو تیاں کرنے کہ دولوں کورتی ہوں کہت کرنے والیوں اور زیادہ والی ورتیاں کہ حیات کرنے والیوں اور زیادہ اور اور اور نہ کورتی کرنے کے لئے ہوتوں کو اور ان کے کہت کرنے والیوں اور زیادہ اور اور ہور کردنے کے لئے ہوتوں کو توں کو توں کر کے کو اور نہ کی ہوں کورتی کورتی کورتی کی ہوتوں کر کو توں کو توں کر کے کو کورتی کی کورت کے کہتے ہو کہ کورت کورتا کی کورت کیاں کرنے کے دولوں کورتی کورت کی کورت کورتا کی کورت کورت کیاں کرنے کیاں کرنے کے دولوں کورت کے کورت کورت کے کہتے ہو کہ کورت کی کورت کی کورت کی کورت کیاں کرنے کیاں کرنے کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کیاں کرنے کی کورت کی ک

قعطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے ماحصل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو تعطار کہتے ہیں جیسے حضرت منحاک کا قول ہے اوراقوال بھی ملاحظہ ہوں ایک ہزار دینار بارہ ہزار کیالیس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزارای ہزار وغیرہ وغیرہ-منداحد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے-ا کے قعطار بارہ ہزاراوقیہ کا ہے اور ہراوقیہ بہتر ہے زمین وآسان سے حالبًا یہال مقدار تواب کی بیان ہوئی ہے جوایک تعطار ملے گا (والله اعلم) حضرت ابو ہررہ وض الله تعالى عند سے بھی اليي ہي ايك موقوف روايت بھي مروى ہے اور يہي زيادہ مجھے ہے اس طرح ابن جرير ميں حضرت معاذبن جبل اورحضرت ابن عمرض الله عنهم سيجمى مردى ہاورابن ابى حاتم بين حضرت ابو جريره اور حضرت ابوالدردا ورضى الله عنهما سے مروی ہے کہ قعطار بارہ سواد قیہ ہیں-ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں بارہ سواد قیرآئے ہیں لیکن وہ حدیث بھی مکر ہے-ممکن ہے کہ وہ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند کا قول ہو جیسے اور محابہ کا بھی یہی فرمان ہے ابن مردویہ میں ہے رسول الله عظی فرماتے ہیں جو مخص سو آیتیں پڑھ لئے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے سوسے ہزار تک پڑھ لیں اسے اللہ کی طرف سے ایک قصطار اجر ملے گا اور قعطار بوے پہاڑ کے برابر ہے۔متدرک حامم میں ہی اس آیت کے اس لفظ کا مطلب رسول الله منافظة سے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا و ہزار اوقیہ-امام حاکم اسے مجے اور شرط شیخین پر ہتلاتے ہیں- بخاری وسلم نے اسے قل نہیں کیا طبرانی وغیرہ میں ہے ایک ہزار دینار مفرت حسن بھی سے موقوفاً یا مرسلاً مروی ہے کہ بارہ سودینار حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے ضحاک فرماتے ہیں بعض عرب قنطار کو بارہ سوکا بتاتے ہیں بعض بارہ ہزار کا - حضرت ابوسعید تفدر کی فرماتے ہیں بیل کی کھال کے جرجانے کے برابرسونے کو قعطار کہتے ہیں۔ بیمرفوعاً بھی مروی ہے کیکن زیادہ سیح موقو فاہے۔ گھوڑوں کی محبت تین قتم کی ہے۔ ایک تووہ لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر پہلاد كرنے كے لئے تكلتے ہيں ان كے لئے توبير بہت ہى اجروثواب كاسبب ہيں-دوسرے وہ جوفخر وغرور كے طور پر پالتے ہيں ان كے لئے وبال ہے تیسرے وہ جوسوال سے بیخے اوراس کی نسل کی حفاظت کے لئے پالتے ہیں اور اللہ کاحق نہیں مجمولتے - بیندا جرند عذاب کے تحق ہیں-الله مضمون كى حديث آيت و أعِدُّ و اللهُمُ الخ و كَتْغير مِن آئ كَان شاء الله-

انہیں دی ہوئی نعتیں تم ہوں گی نہ فتا ہوں گی مجروہاں بیویاں ملیں گی جومیل کچیل سے خباثت اور برائی سے محیض اور نفاس سے گندگی اور

پلیدی سے پاک صاف ہیں۔ ہرطرح ستھری اور پاکیزہ ہیں ان سب سے بڑھ کرید کہ اللہ کی رضا مندی انہیں حاصل ہوجائے گی اور ایک کہ اس کے بعد ناراضکی کا کھٹکائی نہیں اس لئے سورہ برات کی آیت میں فرمایا وَرِضُو اَنْ مِّنَ اللّٰهِ اَکُبَرُ اللّٰہ کی تھوڑی می رضا مندی کا حاصل ہوجانا بھی سب سے بڑی چیز ہے کیفن تمام نعتوں سے اعلی نعت رضائے رب اور مرض مولا ہے۔ تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ بخو بی جانتا ہے کہ کون مہر بانی کاستی ہے۔

### الذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنْنَا امَنَا فَاغْفِرُلَنَا دُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ الطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنِ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالطَّيرِيْنَ وَالْطُيرِيْنِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُونِيْنِ وَالْمُنْتِيْنِ وَالْمُنْفِيْنِيْنِ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتِيلِيْنِ وَالْمُنْفِي وَالْمُسْتِيْنِ فَلْمُنْ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتِيْنِ وَلِيْنِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتُولِ فَالْمِيْنِ وَالْمُسْتِيْنِ وَالْمُسْتُولِ فَالْمُسْتُولِ فَالْمُسْتُولِيْنِ وَالْمُسْتُولِ فَالْمُنْ الْمُسْتُولِ فَالْمُسْتُولِ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُلُولُ فَالْمُسْتُولِ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْمُسْتُولُ فَالْ

مجو کہتے ہیں کہاہے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے پس ہمارے گناہ معاف فر مااور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے O جومبر کرنے والے اور کج بولنے والے اور فرمانبر داری کرنے والے اور راہ اللہ میں خرچ کرنے والے اور کچیلی رات کو بخشش ما تکنے والے ہیں O

متفیول کا تعارف: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱ – ۱۱) الله تعالی این تقی بندول کے اوصاف بیان فرما تا ہے کدوہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیری شریعت پر ہے تو ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات پر اور تیری شریعت پر ہے تو ہمارے گناہوں کو اپنے فعنل و کرم ہے مواف فرما اور ہمیں جہم کے عذاب سے نجات دے بیٹ تقی لوگ الله کی اطاعت بجالاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ دہتے ہیں صبر کے سہارے سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سے ہیں کی ایجھا ممال بجالاتے ہیں خواہ وہ ان کے فس کو کتنے بھاری پڑیں اطاعت اور خشوع وضوع والے ہیں اپنے مال الله کی راہ میں جہاں جہاں تا کم ہے - خرج کرتے ہیں - صلدری کی رشتہ داری کا پاس رکھنے میں برائیوں کے روکنے آپس میں ہمدردی اور خیر خوابی کرنے میں صاحت مندول مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ میں رشتہ داری کا پاس رکھنے میں برائیوں کے روکنے آپس میں ہمدردی اور خیر خوابی کر استعفار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت استعفار افضل ہے نہیں کہم کا میں ہمیں تہمارے لئے استعفار افضل ہے نہیں کہم کی کہم کی اس آیت میں حضرت لیقو ب علیہ السلام نے اپنے ہی کہما گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت لیقو ب علیہ السلام نے اپنے ہی نو سیاب ہمی تھوڑی ورید میں تمہارے لئے استعفار کو ای کا اس سے مراد ہی بھی توری کی وقت ہے اپنی اولاد سے خشش طلب کروں گا اس سے مراد ہی بھی تھری کی کو وقت میں تمہارے لئے استعفار کروں گا اس سے مراد ہی بھی تھری کی کو وقت میں تمہارے لئے استعفار کروں گا اس سے مراد ہی بھی کی کو وقت میں تمہارے لئے استعفار کروں گا اس سے مراد ہی بھی تھری کی کو وقت ہے استعفار کروں گا۔

بخاری وسلم وغیرہ کی حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے رسول اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر
رات آخری تہائی رات باتی رہے ہوئے آسان دنیا پراتر تا ہے اور فرما تا ہے کہ کوئی سائل ہے جے میں دوں؟ کوئی وعاما تکنے والا ہے کہ میں
اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی استعفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں؟ حافظ ابوالحن دا قطنی رحمتہ اللہ علیہ نے تو اس مسئلہ پر ایک مستقل
کتا ہا کہ میں ہے اور اس میں اس حدیث کی تمام سندوں کو اور اس کے کل الفاظ کو وارد کیا ہے صحیحیین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اول رات ورمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے ہیں۔ سب سے آخری وقت حضور کے وتر پڑھنے کا سمری
تک تھا 'حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا رات کو تجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام حضرت نافع ہے پوچھتے 'کیا سمر ہوگئ ۔ جب وہ کہتے ہاں تو
تک تھا 'حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا رہیں مشغول رہتے 'حضرت حاطب فرماتے ہیں' سمری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی مخض مبورے کو ،

گوشہ میں کہدر ہاہے اے اللہ تونے جھے تھم کیا۔ میں بجالایا۔ یہ ترکا وقت ہے۔ جھے بخش دے میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ عنۂ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ ہمیں تھم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تبجد پڑھیں توسحری کے آخری وقت سر

مرباستناركرين الله الله الآهُو وَالْمَالِكَةُ وَالْوَالْعِلْمِ قَآمِمًا بِالْقِسْطِ اللهِ اللهُ اللهُ الله الآهُو وَالْمَالِكَةُ وَالْوَالْعِلْمِ قَآمِمًا بِالْقِسْطِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

کرتے ہو؟ پس اگر ریمجی تابعدار بن جائیں تو یقینا ہدایت والے ہیں' اور اگر یہ روگردانی کریں تو تھھ پرصرف پہنچا دینا ہے' اور اللہ تعالیٰ بندوں کو

خوب د کی بھال رہا ہے 0

الله وحده لاشريک اپنی وحدت کاخودشامد: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۸-۲۰) الله تعالی خودشهادت دیتا ہے۔ بس اس کی شهادت کافی ہے وہ سب سے ذیادہ سپ سے ذیادہ سپ سے نیادہ بی بات اس کی ہے وہ فرما تا ہے کہ تمام مخلوق اس کی غلام ہے اوراس کی بیدا کی ہوئی ہے۔ اوراس کی طرف متاج ہو وہ سب سے بنیاز ہے الوہیت میں اللہ ہونے میں وہ یک اور لاشریک ہے اس کے سواکوئی ہو جے جانے کے لائن نہیں مطرف متاج ہو اس کے جو وہ تیری طرف اپنے علم سے اتار رہا جیسے فرمان ہے لکے زالله یک آؤز کی اِلَیْکَ الْخ ایعن کی الله تعالی بذر بعداس کتاب کے جو وہ تیری طرف اپنے علم سے اتار رہا ہے گوائی وے رہا ہے اور فرشتوں کی علاء کی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی علاء کی شہادت کو ملاز ہائے بہاں سے علاء کی بہت ہوئی فیس ہوتی ہے بلکہ خصوصیت۔

ہے ہوئے کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے-وہ اللہ ہروقت اور ہرحال میں ایسا ہی ہے- پھر تاکید أو وبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ معبود حقق

صرف وی ہے وہ غالب ہے عظمت اور کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے وہ اپنے اقوال افعال شریعت قدرت اور تقذیر میں حکمتوں والا ہے۔

مندا حمد میں ہے کہ ہی سے تا نے عظمت اور کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے وہ اپنے اقوال افعال شریعت قدرت غالب قطان قرم این الشّاهِدِینَ عَیٰ رَبِّ ابْن الِی عام میں ہے آپ نے بول فر بایا و آنا اَشُهدُ اُی رَبِّ اطرانی میں ہے معزت غالب قطان فرم ہے تیا میں کو فی میں سیارتی غرض ہے گیا اور معزت الممش کے قریب خبرا ارات کو معزت الممش تجدر کے لئے کھڑے ہوئے پڑھتے جب اس آیت تک تجاد آلی فرض ہے گیا اور معزت الممش کے قریب خبرا ارات کو معزت الممش تجدر کے لئے کھڑے ہوئے پڑھتے ہوئے میں السّاکہ مُور ہواتو فر مایا و آنا اَشُهدُ بِمِن اللّٰه بِهِ وَاسْتَوْدِ عُو اللّٰهُ هَادَةً وَ هِی لیک پہنے اور اِنَّ اللّٰدِینَ عِندُ اللّٰهِ الْاِسُلَامُ مُر ہُو اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ ا

پر اللہ تارک و تعالیٰ فرما تا ہے وہ صرف اسلام ہی کو تبول فرما تا ہے اسلام ہرزمانے کے پیغیر کی دی کی تابعداری کا نام ہے اور سب
سے تر خواور سب رسولوں کو خم کرنے والے ہمارے پیغیر حضرت محر مصطفیٰ عظیہ بین آپ کی نبوت کے بعد نبوت کے سب راستے بند ہوگئے۔
اب جو من آپ کی شریعت کے سوا کس چیز پر عمل کرے اللبکے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں۔ جیسے اور جگہ ہے وَ مَنُ یَبَنَعُ غَیرَ الْاسلام الله عَنْدَ یُفْتُلَ مِنْهُ جُوفُ من اسلام کے سوا اور دین کی تعاش کرئے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ای طرح اس آ یت میں دین کا انحصار مرف اسلام میں کردیا ہے۔ حضرت ابن عباس فری اللہ عند کی قرات میں شبھد الله الله اِنَّهُ ہواور اِنَّ الْاسلَامَ ہے۔ حضرت ابن عباس فری اللہ عند کی قرات میں شبھد الله اِنَّهُ ہواور اِنَّ الْاسلَام می ہورکی قرات میں ان ذیر اللہ کی گواہی ہے اور اس کے فرشتوں اور ذی علم انسانوں کے نزد یک متبول ہونے والا دین صرف اسلام بی ہے جہور کی قرات میں ان ذیر کے ساتھ ہے اور معنی کے لی ظرے دونوں بی ٹھیک ہیں گئی جم لیکن جہور کا قول زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی کتاب والوں نے ایک اللہ کے بیاک اللہ کے بی خول جا ہو جو بی بی کی ان شہوں جا وہ جو بی بی کی بی بی کا بغض وعناد تھا کہ میں اس کے خلاف بی چلوں جا ہو وہ تی بر بی کیوں نہ ہو۔
میں اس کے خلاف بی چلوں جا ہو وہ تی بر بی کیوں نہ ہو۔

پھرارشادہے کہ جب اللہ کی آیٹی اتر چکیں اب جوان کا انکار کرئے انہیں نہ مانے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی اس تکذیب کا بہت جلد حساب لے گااور کتاب اللہ کی خالفت کی وجہ سے اسے خت عذاب دے گااور اسے اس کی اس شرارت کا لطف چکھائے گا۔ پھر فر مایا ' اگر پہلوگ تجھ سے تو حید باری کے بارے میں جھڑیں تو کہدو کہ میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا جس کا نہ کوئی شریب ہے نہ اس جسیا کوئی ہے نہ اس جسیا کوئی ہے نہ اس جسال گا ھذِ ہو کی ہے نہ اس کی اولا دہے نہ یوی اور جو بھی میرے امتی ہیں میرے دین پر ہیں ان سب کا قول بھی یہی ہے۔ جیسے اور جگہ فر مایا قُلُ ھذِ ہو سَبِیلِیٰ اَدُعُواۤ اِلَی اللّٰہِ عَلَی بَصِیرَ ہِ آنَا وَ مَنِ اتّبَعَنِی اللّٰہ کی میری راہ یہی ہے۔ میں خوب سوج سمجھ کرد کھے بھال کر تہ ہیں اللہ کی طرف بلار ہا ہوں۔ میں بھی اور میرے تا بعداد بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر تھم دیتا ہے کہ اے نبی یہود نصاری جن کے ہاتھوں میں اللہ طرف بلار ہا ہوں۔ میں بھی اور میرے تا بعداد بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر تھم دیتا ہے کہ اے نبی یہود نصاری جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے اور مشکون سے جوان پڑھ ہیں' کہدو کہتم سب کی ہدایت اسلام میں ہی ہے اور اگریدنہ مانیں تو کوئی بات نہیں' آپ اپنافرض تبلیغ ادا کر چکے اللہ خودان سے سمجھ لےگا-ان سب کولوٹ کرائ کے پاس جانا ہے- وہ جے چاہے سیدھاراستہ دکھائے جے چاہے گراہ کر دے-اپنی حکست کو وہی خوب جانتا ہے'اس کی ججت تو پوری ہوکرہی رہتی ہے'اس کی اپنے بندوں پرنظر ہے-اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کاستحق کون ہے اورکون صلالت کاستحق ہے؟ اس سے کوئی باز پرس نہیں کرسکتا-

ایک اور صدیث میں ہے ہر نبی صرف اپن قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا اور میں تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مندا تھ میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی ہے تھے کے لئے وضوکا پانی رکھا کرتا تھا اور جو تیاں لاکر رکھ دیتا تھا وہ بیار پڑگیا۔

آنحضرت ہے تھے اس کی بیار پری کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سر بانے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے فلاں لاَ اللّٰهُ کہذا س نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپکا ہوگیا۔ حضور سے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس نے پھراپ باپ کی طرف دیکھا۔ باپ اللّٰه کہ اللّٰہ کہا۔ ابوالقاسم کی مان لے (علیہ اُس بی نے کہا اَسُم کُدُ اَن لَا اِللّٰه وَ اَنْکَ رَسُولُ اللّٰهِ باپ کی طرف دیکھا۔ بی صدید میں جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچالیا۔ یہی صدید میں جنور سے اسے جہنم سے بچالیا۔ یہی صدید میں حضرت امام بخاری بھی لائے ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت یہ جے حدیثیں بھی اور قرآن کریم کی آبیتیں ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ الْوَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ إِلَيْ الدِّيْنَ حَطِلَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ الدِّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ الدُّنْيَ وَمَا لَهُ مُقِنْ نَصِينِيْنَ هُ وَالْاحِرَةِ وَمَا لَهُ مُقِنْ نَصِينِيْنَ هُ وَالْاحِرَةِ وَمَا لَهُ مُقِنْ نَصِينِيْنَ هُ

جولوگ اللہ کی آغوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو آل کرڈالتے ہیں اور جولوگ عدل وانصاف کی کہیں' انہیں بھی قبل کرڈالتے ہیں تو اپ نہیں درد ناک عذابوں کی فہردے دے 0 ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں عارت ہیں اوران کا کوئی مددگار نہیں 0

انبیاء کے قاتل بنوامرائیل: ہے ہے آورام کام کرتے میں انہیاء کے قاتل بنوامرائیل: ہے ہوگناہ اورحرام کام کرتے رہتے تھے اوراللہ کی پہلی اور بعد کی باتوں کو جواس نے اپنے رسولوں کے ذریعہ پہنچا کیں جھٹلاتے رہتے تھے اتنائی نہیں بلکہ پی فیمروں کو مار ڈالتے بلکہ اس قدرسر کش تھے کہ جولوگ انہیں عدل وانصاف کی بات کہیں انہیں بودریخ تہہ تیج کردیا کرتے تھے - حدیث میں ہے حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذیل جاننا کہی کبروغرور ہے - مند ابو حاتم میں ہے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ تھا گئے سے بوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے خض کو جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے خض کو جو بھلائی کا بتانے والا اور دن کے اول حصہ میں ایک ہی ساعت میں قبل کیا پھر ایک سوستر بنواسرائیل کے وہ ایما ندار جو انہیں رو کئے کے گئرے ہوئے سے انہیں بھلائی کا تھم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصہ میں مار ڈالا اس آست میں اللہ تعلی کو ڈکر کر رہا ہے ۔

این جریز میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں بنواسرائیل نے تین سونبیوں کودن کے شروع میں قل کیااور شام کوسبزی پالک بیچنے بیٹھ گئے۔ پس ان لوگوں کی اس سرکٹی تکبراورخود پسندی نے ذلیل کر دیااور آخرت میں بھی رسواکن بدترین عذاب ان کے لئے تیار ہیں۔ اس کے فرمایا کہ آئیس وردناک ذلت والے عذابوں کی خبر پہنچا دو۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی عارت اور آخرت میں بھی بہری اداوران کا کوئی مددگا راورسفار شی بھی نہروگا۔

الله ترالى الدِينَ أُوتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُمْ مَّعُرِضُونَ ۞ لِيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُمْ مَّعُرِضُونَ ۞ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ قَالُوُا لَنَ تَمَسَّنَا النّارُ الآ اَيّامًا مَّعْدُولَ تِ وَغَرَهُمْ فِي اللّهَ مَعْنَهُمْ اللّهُ وَيَهِمْ مِنَا كَنْ اللّهُ النّارُ الآ اَيّامًا مَعْدُولَ تَوْ وَغَرَهُمْ فِي وَيَهِمْ مَا كَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا رَبْبَ فِيْهِ وَوُفِيتَ كُلّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا لِيَوْمِ لا رَبْبَ فِيْهِ وَوُفِيتَ كُلّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا لَيُومِ لا رَبْبَ فِيْهِ وَوُفِيتَ كُلّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُنْفِي مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُنْفِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ ۞

کیا تونے آئیں نہیں دیکھا؟ جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آگیں کے فیصلوں کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ چیر کرلوٹ جاتی ہے O اس کی وجدان کا بیر کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چند ہی دن آگ گئے گی ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے آئیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے O کہ کیا حال ہوگا جب کہ ہم آئیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر خض اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا جھوٹے وعوے: ہے ہے اس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ یہ یہودونساری اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تو ما قوانجیل پرایمان ہے کوئلہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نجی آخرالز مان کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کے بھا گئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی اعلی درجہ کی سرشی تکہراور عنادو مخالفت فلا ہر ہور ہی ہے اس مخالفت می ادر بے جا سرکتی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں نہ ہونے کے باوجودا پی طرف ہے جھوٹ بنا کر کے بید بات بنالی ہے کہ ہم تو صرف چندروز ہی آگ میں رہیں گئے یہ فقط سات روز و دنیا کے حساب کے ہر ہزار سال کے پیچھے ایک دن اس کی پوری تفییر سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے اس وائی اور بے سرو پا خیال نے انہیں باطل دین پر جمادیا ہے بلکہ بیخوداللہ نے ایک بات نہیں کہی ان کا خیال ہے اس کی کوئی کتابی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈاغٹا اور دھمکا تا ہے اور فرما تا ہے ان کا قیامت والے دن بدتر حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ با ندھار سولوں کو جھٹلایا انہیاء کو اور علماحتی کو تل کیا 'ایک ایک بات کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا ہھٹکتنی پڑے گی اس دن کے آنے میں کوئی شک وشبہنیں – اس دن ہرمخص پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کاظلم روانہ رکھا جائے گا –

قَلِ اللّهُ مَّ لَكُ الْمُلْكِ ثُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءٌ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءٌ وَتُعْرِثُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءٌ وَتُعَرِثُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءٌ وَتُعَرِثُ الْمُلْكَ مِثَنَ تَشَاءٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ النَّكَ الْخَيْرُ النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَادِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّةِ بِعَيْرِ حِسَابٍ هَ الْحَقِي وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءٌ بِعَيْرِ حِسَابٍ هَ الْحَيْرُ وَسَابٍ هَ

تو کہدا ہے میرے معبودُ اے تمام جہان کے مالک تو جے چاہے باوشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چیمین ۔ لے اور جستو چاہے ذلت دئے تیرے ہی ہاتھ سب بھلائیاں ہیں بے بیٹک تو ہر چیز پر قادرہے O تو ہی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی ب جان سے جاندار پیدا کرے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرے تو ہی ہے کہ جسے چاہے بے شارروزی دے O

ما لک الملک کی حمد و ثناء: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١- ٢٧) الله تبارک و تعالی فرما تا ہے کہ اے محمد علی این الفاظ میں اس کی اعلی صفات بیان بحالانے اور اس الفاظ میں اس کی اعلی صفات بیان بحث جو اور بیان ہوئی ہیں یعنی اے اللہ تو ما لک الملک ہے تیری ملکیت میں تمام ملک ہے جسے تو چاہے حکومت دے اور جس سے چاہ اپنا دیا ہواوالیس لے لئے والا ہے ۔ توجو چاہتا ہے ، ہوجا تا ہے اور جونہ چاہے ہوئی نہیں سکتا۔

اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیدا وراس نعت کے شکر کا بھی تھم ہے جو آنخضرت علیہ اور آپ کی امت کوم حت فر مائی گئی کہ بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبوت نبی عربی قریش امی تکی حضرت مجر مصطفیٰ علیہ کو دے دی گئی اور آپ کو مطلقاً نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام انس و جن کی طرف رسول بن کر آنے والے بنا کر بھیجا' تمام سابقہ انبیاء کی خوبیاں آپ میں جمع کردیں بلکہ الی فضیلتیں آپ کودی گئیں جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہوں یا اس رب کی شریعت کے معاملہ میں ہوں یا گذشتہ اور آنے والی خبروں کے متعلق ہوں' آپ پراللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیئے' آپ کی امت کوشرق دمغرب تک پھیلا دیا۔ آپ کے دین اور آپ کی شریعت کوتمام دینوں اور کل نہ ہوں پر غالب کر دیا' اللہ تعالیٰ کا درود وسلام آپ پر نازل ہو۔ اب سے لے کر قیامت تک جب تک رات دن کی گردش بھی رہے اللہ آپ پراپئی رحتیں دوام کے ساتھ نازل فرما تارہے۔ آمین۔

پس فر مایا کہ کہوا ہے اللہ تو تھ اپنی خلق میں ہیر پھیر کرتا رہتا ہے۔ جو چاہے کر گذرتا ہے جولوگ کہتے تھے کہ ان دو بستیوں میں سے کی بہت بڑے فخض پر اللہ نے اپنا کلام کیوں نازل نہ کیا؟ اس کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فر مایا آھُم یَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ الله کی رحت کو باشنے والے بیلوگ ہیں۔ جب ان کے رزق تک کے مالک ہم ہیں۔ جے چاہیں کم دیں۔ جے چاہیں کہ دیں۔ جے چاہیں کہ دیں۔ جے چاہیں نیادہ دیں تو پھر ہم پر حکومت کرنے والے بیکون؟ کہ فلاں کو نبی کیوں نہ بنایا؟ نبوت بھی ہماری ملکیت کی چیز ہے۔ ہم می جانے ہیں کہ اس کے دیئے جانے کے قابل کون ہے؟ جیسے اور جگہ ہے الله آغکم حیث یَدُعُولُ رِسَالَتَهُجہاں کہیں الله تعالی اپنی رسالت نازل فرما تا ہے اسے وہی سب سے بہتر جانتا ہے اور جگہ فرمایا اُنظر کینف فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَی بَعُضٍ دیکھ لے کہم نے کس طرح ان میں آپس میں ایک کو دوسرے پر برتری وے رکھی ہے۔

پھرفر ماتا ہے کہ توبی رات کی زیادتی کو دن کے نقصان میں بڑھا کردن رات کو برابر کردیتا ہے۔ زمین و آسان پرسورج چاند پر پورا پر اقبضہ اور تمام تر تصرف تیرابی ہے اس طرح جاڑے کو گری اور گری کو جاڑے سے بدلنا بھی تیری قد رت میں ہے بہار وخزاں پر قادر توبی ہے توبی ہے کہ زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالے۔ کھیتی سے دانے اگا تا ہے اور دانہ سے کھیتوں کو لہلہا تا ہے کھ جور کھیلی سے اور اس اور کا فرکوموں کے ہاں توبی پیدا کرتا ہے مرفی انڈے سے اور انڈامنی سے اور اس اور کا فرکوموں کے ہاں توبی پیدا کرتا ہے مرفی انڈے سے اور انڈامنی سے اور اس طرح کی تمام ترچیزیں تیرے بی قبضہ میں بین توجیے چاہا تنامال دے دے جونہ گنا جائے ندا حاطہ کیا جائے اور جسے چاہوک کے برابر روئی بھی نددے ہم مائے ہیں کہ بیکام حکمت سے پر ہیں اور تیرے ارادے اور تیری چاہئے سے ہوتے ہیں۔ طبر انی کی حدیث میں ہے اللہ کا سے اعظم اس آیت قُلُ اللّٰہ مُ الْحُ میں ہے کہ جب اس نام سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فر مالیتا ہے۔

### لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُلِّرِيْنَ آوْلِيَّاءِ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنَ يَعَنِّدُ وَلِيَّاءِ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنَ يَعْفَدُ لَيْفَ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَفَى شَيْعًا اللهِ اللهِ الْمُصِيِّيرُ هَ فَعَالَ اللهِ الْمَصِيْرُ هَ فَعَالَ اللهِ الْمَصِيْرُ هَ فَعَالَ اللهِ الْمَصِيْرُ هَ فَعَالِهُ وَلَا اللهِ الْمَصِيْرُ هَ فَعَالَ اللهِ الْمَصِيْرُ هَ فَاللهُ وَلَا اللهِ الْمَصِيْرُ هَ اللهِ الْمُصِيْرُ هَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُصِيْرُ هَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ایمانداروں کو چاہے کہ ایمان دالوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا دوست نہ بنا کیں اور جوابیا کرے وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر میر کہ ان کے شرے کسی طرح نے جانا ہو؛ اللہ تعالیٰ تنہیں خودا پنی ذات سے ڈرار ہاہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے 0

ترک موالات کی وضاحت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۸) یہاں اللہ تعالیٰ ترک موالات کا تھم دیتے ہوئے فرما تا ہے مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں اور محض محبتیں کرنا مناسب نہیں بلکہ انہیں آپ میں ایمان داروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہئے۔ پھر انہیں تھم سنا تا ہے کہ جوابیا کرے گا'اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا' جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ٹیھا الَّذِینَ اَمَنُوا لَا تَتَّحِذُوا عَدُوِّیُ وَعَدُوَّ کُمُ اَوْلِیَآءَ الْحُ اللہ بعنی مسلمانو! میرے اور اپنے دشنوں سے دوئی نہ کیا کرو- اور جگہ فرمایا' مومنویہ یہود و

نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔تم میں سے جوبھی ان سے دوئی کرےگا'وہ انہی میں سے ہے' دوسری جگہ پروردگار عالم نے مہاجرانصاراور دوسرے مومنوں کے بھائی چارے کا ذکر کرکے فرمایا کہ کافرآ پس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور دوست ہیں۔تم بھی آپ میں اگرابیانہ کرد کے تو زمین میں فتنہ چیل جائے گا اور زبردست فساد بریا ہوگا-البتدان لوگوں کورخصت دے دی جو کی شہر میں کسی وقت ان کی بدی اور برائی ہے ڈرکر دفع الوقتی کے لئے بہ ظاہر کچھمیل ملاپ ظاہر کریں کیکن دل میں ان کی طرف رغبت اوران سے فیقی محبت نہ ہو جیسے سیح بخاری شریف میں حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پییثانی سے ملتے ہیں کیکن ہارے دل ان پرلعنت بھیجے رہتے ہیں' حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہر گزنہ وے۔ یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے اور اسی کی تائید اللہ تعالی کا بیفرمان بھی کرتا ہے من کفو بالله من بعد جائے مگران کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بخاری میں ہے حضرت حسن فرماتے ہیں میتھم قیامت تک کے لئے ہے-کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرے۔ پھر فر مایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہر عمل کرنے والے کواس کے ممل کا بدلہ و ہیں ملے گا -حصرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا 'اے بنی اود میں اللہ کے رسول کا قاصد ہو کر تنہاری طرف آیاہوں - جان لوک الله کی طرف چر کرسب کوجانا ہے - پھریا توجنت ٹھکانا ہو گیایا جہم -

إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَان جَوْض اليِّ ايمان كي بعدالله ك فركر عوائ ان ملانول ك جن يرز بردى كى پھر فر مایا' اللہ تہمیں اپنے آب سے ڈرا تا ہے یعنی اپنے دبد ہے اور اپنے عذاب سے اس محض کو خبر دار کئے دیتا ہے جواس کے فر مان

قَلْ إِنْ تُنْحَفُواْ مَا فِنْ صُدُوْرِكُمْ آوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيْرٌ ۞ يَوْمَرِ عَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ نَحَيْرِ مُمُحْضَرًا اللهِ

وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ آنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آمَدًا ۚ بَعِيْدًا ۖ وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ١٠ کہددے کہ اگرتم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤیا ظاہر کر واللہ سب کوجانتا ہے۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اللہ ہر چیز پر قادرہے 〇جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کواوراپنی کی ہوئی ہرائیوں کوموجود پالے گا' آرز وکرے گا کہ کاش کہاس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی - اللہ تعالی حمیس اپنی ذات سے ڈرار ہا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر براہی مہریان ہے O

الله تعالی سے ڈر ہمارے لئے بہترہے: 🌣 🌣 (آیت:۲۹-۳۰) الله تعالی فرما تاہے وہ پوشیدہ کوادر چھپی ہوئی باتوں کواور ظاہر باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں۔ اس کاعلم سب چیزوں کو ہرونت اور ہر کخظ تھیرے ہوئے ہے' ز مین کیوشوں میں بہاڑوں کے سمندروں میں آسانوں میں ہواؤں میں سوراخوں میں غرض جو پچھے جہاں کہیں ہے سب اس کے علم میں

ہے۔ پھران سب پراس کی قدرت ہے جس طرح چاہے رکھے جوچاہے جزامزادے کیں اتنے بڑے وسیع علم والے اتنی بڑی زبردست

#### دُنُوْبَكُمْ وَاللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمُ فَلَ اَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّقُ دُنُوْبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْمُ فَلَ اَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّقُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْكَلِيْرِيْنَ فَي مِنْ مَا اللهِ اللهِ عَدِيدًا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلِّق

کہدے کہا گرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کروخو داللہ تم سے محبت کرے گا'اورتمہارے گناہ معاف فریادے گا اللہ کی اور سول کی اطاعت کرواگر بیرمنہ چھیرلیس تو پیشک اللہ کا فروں کودوست نہیں رکھتا 🔾

حجمونا دعویٰ : ﴿ ﴿ آیت:٣١-٣١) اس آیت نے فیصلہ کردیا جو مخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اوراس کے اعمال افعال عقائد فرمان نبوک کے مطابق نہ ہوں طریقہ محمد میر پروہ کاربند نہ ہوتو وہ اپنے اس دعوے میں جمونا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے 'رسول اللہ علی فی ماتے ہیں' جو فیض کوئی الیاعمل کرے جس پر ہماراتھم نہ ہو'وہ مردود ہے' اس لئے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہا گرتم اللہ سے مجت رکھنے کے دعوے میں سیچ ہوتو میری سنتوں پڑعمل کرو۔ اس وقت تہاری چا ہت سے زیادہ اللہ مہمیں دے گا یعنی وہ خود تمہارا چا ہے والا بن جائے گا۔ جیسے کہض حکیم علماء نے کہا ہے کہ تیرا چا ہنا کوئی چیز نہیں۔ لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چا ہنے لگ جائے۔ غرض اللہ کی مجت کی نشانی بھی ہے کہ ہرکام میں اتباع سنت مدنظر ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور کے فرمایا' دین صرف اللہ کے جائے۔ نشخی کا نام ہے' پھر آ پ نے اس آیت کی تلاوت کی لیکن میصدیث سندام مکر ہے۔

۔ پھر فرما تا ہے کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر گنا ہوں کو بھی معاف فرمادے گا۔ پھر ہرعام خاص کو بھکم ماتا ہے کہ سب اللہ اور رسول کے فرماں بردار رہیں۔ جونا فرمان ہوجا ئیں یعنی اللہ رسول کی اطاعت سے ہے جا ئیں تو وہ کا فر ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کے طریقہ کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ گوان کا دعوی ہو'کیل



#### 

#### نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں تیری پٹاہ میں دیتی ہوں اے اور اس کی اولا دکوشیطان مردودے 🔾

مریم بنت عمران: ﴿ ﴿ ﴿ اَ یَت : ٣٤ - ٣٤) حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بنت فاقوذ تھا - حضرت مریم علیماالسلام کی والدہ تھیں - حضرت محد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں اولا دنہیں ہوتی تھی - ایک دن ایک چڑیا کود یکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چونہ دے رہی ہے تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت وعاکی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا 'اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی اور اس رات انہیں حمل کھم رکیا - جب حمل کا یقین ہوگیا تو نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواولا دد ہے گا' اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے اللہ کے نام پر آزاد کردوں گی بھر اللہ سے دعاکی کہ پروردگار تو میری اس مخلصا نہ نذر کو قبول فرما - تو میری دعاکون رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے - اب یہ معلوم نہ تھالڑ کا ہوگا یالڑ کی' جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ سجد

وی وب جان رہ جا اور رہ ہے۔ اس کے لئے تو لڑکا ہونا چا ہے تو عاجزی کے طور پراپی مجوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو مقدس کی خدمت انجام وے سکے - اس کے لئے تو لڑکا ہونا چا ہے تو عاجزی کے طور پراپی مجبوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی گئیں مجھے تو لڑکی ہوئی ہے واللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَاوَضَعُتُ بھی پڑھا گیا یعنی بیتول بھی حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی اور 'تا' کے جزم کے ساتھ بھی آیا ہے کیون اللہ کا بیٹر مان ہے کہ اللہ تعالی کو بخو بی معلوم ہے کہ کیا اولا و ہوئی ہوئی ہوئی ہوں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہواای دن نام رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے اور
یہاں سے بیان کیا گیا اور تر دیڈ بیس کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا' ای طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا'
آج رات میر سے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابرا ہیم کے نام پر ابرا ہیم رکھا' ملاحظہ ہو بخاری و مسلم' حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عندا پنے بھائی کو جبکہ وہ تولد ہوئے' کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ کے ناہیں اپنے ہاتھ سے تھٹی دی اور ان کانام عبداللہ رکھا۔ بیحد یہ بھی صحیحین میں موجود ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے آ کر کہا ایا رسول اللہ میر ہے ہاں بچہ ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحلٰ نام رکھو (بخاری) ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابواسید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچہ ہوا جے لے کر آپ حاضر خدمت نبوی ہوئے تاکہ آپ دست مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں۔ آپ اور طرف متوجہ ہوگئے۔ بچہ کا خیال ندر ہا۔ حضرت ابواسید نے بچے کو واپس کھر بھی دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے نبچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا گھراکر ہو چھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام منذرر کھو ( یعنی ڈراویے والا ) مندا حمد اور سنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جے امام تریزی تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہم بچرا ہے تھی تھیں گروی ہوئے اور بیزیادہ شوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے۔ واللہ اعلم ۔ لیکن زبیر بن بکار کی روایت جس ہے کہ رسول اللہ علی نے نا بچے صاحبز اور سے حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا۔ بیحد یہ سندا ٹابت نہیں اور صبح حدیث اس کے خلاف موجود ہے اور پی تھی بھی ہو سکت ہوئے اس نام کی شہرت اس دن ہوئی ۔ واللہ اعلم ۔

منظرت مریم سینجا اسلام می والدہ صاحبہ پھرا ہی ہی تواوراس می ہوئے والی اولا دلوشیطان کے سر سے خدا می پناہ میں دی میں اللہ تعالی نے مائی صاحبہ کی اس دعا کو بھی قبول فر مایا چنانچہ مندعبدالرزاق میں ہے ٔرسول اللہ ﷺ فر ماتے ہیں ہر بچے کوشیطان



اس کی پیدائش کے وقت مہوکا دیتا ہے' اس سے وہ چیخ کررونے لگتا ہے لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسی اس سے بچے رہے' اس صدیث کو بیان فر ما کر حضرت ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں' اگرتم چا ہوتو اس آیت کو پڑھلو اِنٹی اُعِیدُ هَا بِكَ الْح' بیصدیث بخاری وسلم میں بھی موجود ہے۔ بیصدیث اور بھی بہت کی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ کسی میں ہے ایک یا دود محیکے مارتا ہے۔ ایک صدیث میں مرف عیسی کا بی ذکر ہے کہ شیطان نے انہیں بھی دھیکا مارنا چا ہالیکن انہیں دیا ہوا مہوکا پردے میں لگ کررہ گیا۔

# فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حُسَنِ قَانَبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيًا الْمَحْرَبَ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْبَعُهُ كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيّا الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْبَعُهُ كُلّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيّا الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْبَعُهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ يَرْزُقُ مَنْ آلَى لَكِ لَهُ ذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنّ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنْ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنْ إِنْ الله يَرْزُقُ مَنْ الله يَرْزُقُ مَنْ الله يَرْزُقُ مَنْ عَنْدِ حِسَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

پس اے اس کے پروردگارنے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین طریق پر بڑھایا اور اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا کو بنایا جب بھی ذکریا ان کے حجرے میں جاتے' ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے' پوچھااے مریم' بیرمیوے تبہارے پاس کہاں سے آئے' جواب دیا' بیاللہ کے پاس سے' بیٹک اللہ جے چاہے دشاں ہوزی در سر

ذرکہ یا علیہ السلام کا تعارف: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ الله تعالى جُرد یتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت حفصہ کی نذرکواللہ تعالی نے بخو تی جو لورکردیا اورا ہے نیک بندوں میں ان کی پرورش مرائی تا کہ علم اور خیر اورد بن سکے لین محضرت ذکر یا کو ان کا گفیل بنادیا۔ ابن اسحاق تو فرماتے ہیں بیداس کئے کہ حضرت مریم علیما السلام بیتم موری تھیں کین دوسر ہے ہزرگ فرماتے ہیں کہ قطر سالی کی وجہ ہے ان کی کفالت کا بوجہ حضرت ذکر یا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا ، ہوسکتا ہے کہ ووثوں وجہیں اتفاق آپس میں اللہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام اللہ میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام اللہ میں اور وجہیں اتفاق آپس میں اللہ کی ہوں۔ واللہ اعلم میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام اللہ میں اللہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام اللہ میں اللہ میں

حُضرت مجاہِزؒ سے بیر بھی مروی ہے کہ بہال رزق سے مرادعگم اوروہ صحیفے ہیں جن میں علمی ہاتیں ہوتی تھیں لیکن اول تول ہی زیادہ صحیح ہے اس آیت میں اولیاءاللہ کی کرامات کی دلیل ہے اور اس کے ثبوت میں بہت می حدیثیں بھی آتی ہیں۔حضرت زکر یا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس پرزق کہاں ہے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے وہ جے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔



مند حافظ ابو یعلی میں حدیث ہے کہ حضور علیہ پرگی دن بغیر کچھ کھائے گذر گئے۔ بھوک ہے آپ کو تکلیف ہونے گی۔ اپنی سب بھویوں کے گھر ہوا آپ کی کہ بہت بھوک سال کہ حضور ہے جہ کہ بیں کا لئہ تعالی عنہا کے پاس آٹ اور دریا خت فر مایا کہ بی تجھینہ اس ہے کہ بیں کھالوں۔ جھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ بال ہے بھی یہی جواب ملا کہ حضور ہی جھی نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ وہ مالی کے دورو ٹیال اور قرال ہے بھی یہی جواب ملا کہ حضور ہی جھیا۔ آپ نے اے لئر برتن میں رکھ لیا اور فر مانے لگیں کو جھی میں جواب ملا کہ حضور ہی جھیا۔ آپ نے اے لئر برتن میں رکھ لیا اور فر مانے لگیں کو جھی میں ہے۔ اس کے اور درو ٹیال اور قرال گئیں ہم سب فاتے ہی ہے گذارد یں گے اور اللہ کی ختم آئ تو بیر سول اللہ علیہ ہی کو دول گئی پھر حضور ہو سے اور اللہ کہ فتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ کو بلالا کیں حضور راسے ہی میں تھے۔ طے اور ساتھ ہو ہوئے۔ آپ آپ کو دول گئی پھر حضور ہو سے اور آپ کے بھی کر حیران ہو گئی کہر کے درو ٹی سالن سے ائل رہا ہے۔ وہ کی کر حیران ہو گئی کی کو دول کی میں کے اس جو میں کہ اللہ کی ختم اللہ کی ختم اللہ کی ختم ہوں ہو گئی ہے اللہ کی ختم ہوں ہوں ہوں اور آپ کے پاس سے دہ جے چا ہے ہوں الاس کی تعرف کی اور دیا تھی ہی ہی ہوں ہوں گئی ہے کہر میں اللہ کی تمام عور تو سے اور آپ کے پاس سے دہ جے چا ہے بے حساب روزی دے آپ نے فر مایا اللہ کا شکر کی اور دور جواب دیا کہ بی گئی ہے کہاں سے آپ جواب دیا کہ بی اللہ تعالی کو تی جواب دیا کہ بی کہر ہوں ہو سے اس میں کے پاس سے ہو کہا بیا اور آپ ہے خصور سے بی کے کہا ہے ہو حضور ہو خوار کی ہوں ہو تھا کہ کی اور میں کہ اللہ تعالی کو گئی ہے خواب دیا کہ ہو کہا کا اور آپ کے سے جماب روزی دیا آئی ہی جواب دیا کہ بی کہر اور جواب کی اللہ کے بی اس سے کہا کہ ہو کہا گا ہوں کہا گئی ہو حضور ہو کی کے اور حضر سے فاطر ہے اور دھر سے سے باللہ ہو گئی ہو میں انہ تو کی گئی کو رہ سے تعالی کی طرف سے تھی سے دور کھی کی موار اور کی کہر کی انہ تو کہا کی کو دیا آئی ہو گئی گئی کی طرف سے تھی۔ سے دور کھی کی مور اور کھی کی انہ تو کی کی کو دور سے تھی۔ سے دور کھی کی انہ تو کی گئی کی طرف سے تھی۔ سے دور کھی کی سے دور کھی گئی کی کو دی سے تعرف کی کی مور اور کھی کی سے دور کھی کی کو دی سے تو کو دی گئی کی طرف سے تھی۔ سے دور کھی کی سے دور کھی کی کو دور کے دور کے دور کی کی کو دور کی

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبِّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبَ لِيَ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُعَاءِ ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَاكَةُ وَهُوَ قَايِمَ طُيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُعَاءِ ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَاكَةُ وَهُوَ قَايِمَ يُصَلِّقُ فِي الْمِحْرَابِ إَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلَى مُصَدِقًا يُكلِمَةٍ قِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الطلحِينَ ﴿

ای جگہ ذکر پانے اپنے رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار جمعے اپنے پاس سے پاکیزہ اولا دعطافر ما پیشک تو دعا کا سننے والا ہے O پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تحقیم کچٹی کی تینی خوشخری دیتا ہے جواللہ کے کلمہ کی سپائی کرنے والا اور سر دار اور عورتوں سے بے رغبت اور نی ہے O

حاصل دعا کیکی علیہ السلام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَ وَ رَبِي علیہ السلام نے و یکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم میوہ و دیتا ہے جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گری میں جاڑوں کے میوے ان کے پاس رکھ رہتے ہیں تو باوجودا پنے پورے بڑھا پے کے اور باوجودا پنی ہیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے آپ بھی بے موسم میوہ لیمن نیک اولا دطلب کرنے لگے اور چونکہ بیطلب بہ ظاہر ایک ناممکن چیزی طلب تھی اس لئے نہایت پوشیدگ سے بیدعا ما تکی جیسے اور جگہ ہے نِدَاءً حَفِیّا بیا پنے عبادت خانے میں ہی تھے جوفر شتوں نے انہیں آواز دی اور انہیں سنا کر کہا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یجی کر گھنا ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بشارت ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یکی نام کی وجہ بیہے کہ ان کی حیا ایمان کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کے کلمہ کے یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کی



تعدیق کریں گے- حضرت رہے بن الس فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی حضرت کی علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسی کی روش اور آپ کے طریق پر تھے-حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بید دونوں خالدزاد بھائی تھے-حضرت کی کی والدہ حضرت مریع سے اکثر فرکر کیا کرتی تھیں کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو تجدہ کرتی ہوئی پاتی ہوں کہ تھی حضرت کی کی کی تصدیق دنیا میں آنے سے بھی پیشتر -سب سے پہلے حضرت عیسی کی سچائی کو انہوں نے بھی پہچانا - بید حضرت عیسی سے عربیں بوے تھے-

سید کے معنی طیم اور خصب سید کے معنی اور ماہ وائم تھی پر ہیز گار نقیہ کا کم خاتی و دین میں سب سے آفضل جے غصہ اور خصب مغلوب نہ کر سکے شریف اور کریم کے ہیں مصور کے معنی ہیں جو عور توں کے پاس نہ آسکے جس کے ہاں نہ اولا وہونہ جس میں شہوت کا پانی مغلوب نہ کر سکے شریف اور کریم کے ہیں مصور کے معنی ہیں جو عور توں کے پاس نہ آ سکے جس کے ہاں نہ اولا وہونہ جس میں شہوت کا پانی اس معنواس معنی کی ایک مرفوع حدیث بھی ابن ابی حاتم میں ہے کہ آئحضرت نے پیلفظ تالوت کر کے ذمین سے پھوا تھا کر فر مایا 'اس کا عضواس جیسا تھا معنوت ہیں جس کا عضواس جسیا ہوا ور حضرت بھی بن سعید قطعال نے پھر آپ نے بیالفاظ پڑھے اور زمین سے پھوا تھا یا اور فر مایا حصورا سے کہتے ہیں جس کا عضواس جسیا ہوا ور حضرت بھی بن سعید قطعال نے پھر آپ نے بیان ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس موقوف کی سند زیادہ تھے ہے اور مرفوع روایت میں ہی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجمایا ہوا تکا تھا کہ اس کے طرف اشارہ کر کے فر مایا ایسا تھا – اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک فر مایا ۔

#### قَالَ رَبِّ آنِّ يَكُونُ لِى عُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَاتِيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللهُ يَفْعَلَ مَا يَشَا لِهِ هَقَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِتَ ايَةً عَالَىٰ اَيْنُكَ اللهُ ثُكِلِمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ آيَّا مِر إلا رَمْزُلُ وَاذْكُرُ رَبَّكَ قَالَ ايَنُكَ اللهُ ثُكِلِمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ آيَّا مِر إلا رَمْزُلُ وَاذْكُرُ رَبَّكَ كَيْيُرًا وَسَبِّحْ إِلْعَشِي وَالْإِبْكَارِ اللهِ كَيْيُرًا وَسَبِّحْ إِلْعَشِي وَالْإِبْكَارِ اللهِ

نیک لوگوں میں سے کہنے گئے اے رب میرے ہاں بچہ کیے ہوگا۔ میں بالکل بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بانجھ سے فرمایا' اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے O کہنے گئے پروردگار میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کردئ فرمایا نشان سے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سے گاصرف اشارے سے سجمائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر بہ کھڑت کراور کم شام اس کی تینج بیان کرتارہ O

کی علیہ السلام ایک مجرو: ہے ہے اور ایس: ۲۰۰۱ اس کے بعد حضرت ذکریا کو دوسری بثارت دی جاتی ہے کہ تہمارالؤکا نی ہوگا۔ یہ بشارت پہلی خوشخبری ہے بھی ہو ھائی۔ جب بثارت آ چک تب حضرت ذکریا کو خیال پیدا ہوا کہ بظاہر اسباب سے قواس کا ہونا محال ہے قواس کا ہونا محال ہے کہ نے گئے اے اللہ میر ہے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہوں میری بیوی بالکل بانچھ فرشتے نے ای وقت جواب دیا کہ اللہ کا امر سب سے ہوا ہوں کی چیزان ہونی نہیں نداسے کوئی کا م کرنا مشکل۔ ندوہ کسی کام سے عاجز اس کا ارادہ ہو چکا وہ ای طرح کرے گا۔ اب حضرت ذکریا اللہ سے اس کی علامت طلب کرنے گئے قو ذات باری سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ نشان ہے کہ تو تمن دن تک اوگوں سے بات چیت ندگی جائے گی صرف اشاروں سے کام لینا پڑے کو گئے وقد سے بات چیت ندگی جائے گی صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا جسے اور جگہ ہے ذکت کیا لیا سوی ایعنی تین راتیں تکدرتی کی حالت۔ پھر تھم دیا کہ اس حال میں تمہیں جا ہے کہ ذکر اور تنجیر اور تنجی میں زیادہ مشغول رہؤ میں شام اسی میں گئے رہؤاس کا دوسرا حصاور پوراہیان تعمیل کے ساتھ سورہ مربے کیشروع میں آ نے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ زیادہ مشغول رہؤ میں شام اسی میں گئے رہؤاس کا دوسرا حصاور پوراہیان تعمیل کے ساتھ سورہ مربے کیشروع میں آ نے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ زیادہ مشغول رہؤ میں شام اس میں میں گئے رہؤاس کا دوسرا حصاور پوراہیان تعمیل کے ساتھ سورہ میں آ نے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔



جب فرشتوں نے کہااے مریم اللہ تعالیٰ نے تجنے برگزیدہ کرلیااور تجنے پاک کردیااور سادے جہان کی مورتوں میں سے تجنے انتخاب کرلیا 0 اے مریم تو آپنے رب کی اطاعت کیا کراور بجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر 0 میٹر غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وتی ہے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس ندتھا جبکہ وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کوان میں سے کون پالے؟ اور ندتو ان کے جنگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا (

يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١

نین افضل ترین عورتیں: ہے ہے (آست: ۲۲ میں) یہاں بیان ہور ہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ہے مریم علیما السلام کوفرشتوں نے خبریہ پنیا کی کہ اللہ نے انہیں ان کی کھر تعالیٰ دیا کی ہے ہوئی کی ہے۔ میں مسلم شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ عنہ ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ عنہ ہے دوایت ہیں۔ ان میں ہے ہم ہم ورتیں کہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ نے فرمایا ہفتی عورتیں اونے پر سوار ہونے والمیاں ہیں۔ ان میں ہے ہم عورتیں کہ ایس جوارتی کی ہیں جواپ چھوٹے ہوئی کی ہیں جواپ چھوٹے بھول اللہ تعلیٰ کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کے فرمایا ہفتی عورتیں اونے پر سوار ہونے والمیاں ہیں۔ ان میں ہے ہم عورت مریم ہیں۔ حضرت مریم ہیں۔ حضرت مریم ہیں ہم ہم اونٹیں ہوئی۔ حدیث میں ہے مورتوں میں ہے ہم عورتوں میں ہوئی۔ ہواں توں ہوں عورتوں ہیں ہم عورتوں ہیں ہوئی۔ ہورتوں ہیں ہم عورتوں ہیں ہم عورتوں ہیں ہم عورتوں ہیں ہم عالم کی عورتوں ہیں عمران آسے فرتوں کی بیوی ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عبیا) اور صدیث میں ہے ہیے شرید ہیں ہم اللہ والی عورتیں ہم کی عورتوں ہیں۔ ہورتیں میں کہ اللہ والی عورتیں ہم کورتوں ہیں ہم کورتوں ہم کہ کورتوں ہم کورتوں

قنوت کے معنی اطاعت ہیں جوعا جزی اورول کی حاضری کے ساتھ ہو جیسے ارشاد ہے وَلَهٔ مَنُ فِی السَّمٰوٰ تِ وَالْاَرُضِ کُلُّ لَهُ فَنِتُونَ لِعِنَى اَسَى کَا اَلِدَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَ اَلَٰ اَلَٰ اللّٰ اَلْمَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَامِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ا

تغيير سورة آل عمران - پاره ۴ مرادنماز میں لیے لمبے رکوع کرنا ہے جسن بھی رحمته الله عليه کا قول ہے کہ اس سے ميمراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ ادر رکوع سجدہ کرنے والوں میں سے ہوجا' حضرت اوز اعیؓ فر ماتے ہیں کہ مریم صدیقہ ؓ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت باخشوع اور کمبی نمازیں رِدِها كرتى تعيس كه دونول پيرول ميل زردياني اترآيا ُ رضي الله عنها در ضام إ-بيا ہم خريں بيان كرك الله تعالى فرما تا ہے كدا بى ان باتوں كاعلم تبهيں صرف ميرى وقى سے موا ور فته بيں كيا خر؟ تم كھاس وقت ان کے یاس تھوڑے بی موجود تھے جوان واقعات کی خبرلوگوں کو پہنچاتے؟ کیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کواس طرح آپ پر کول دیا گویا آپ اس وفت خودموجود تھے جبکہ حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں ہرایک دوسرے پرسبقت کرتا تھا۔سب کی جاہت تقى كەاس دولت سے مالا مال بوجاول اور بياجر مجھول جائے-جب آپ كى والده معالب آپ كولے كربيت المقدس كى مجدسلىمانى ميس تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جوجھزت موگ کے بھائی اور حھزت ہارون کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نذر کے مطابق نام الله برآ زاد کرچکی بول تم اسے سنجالؤ بی فاہر ہے کہ از کی ہے اور یع معلوم ہے کہ چفن کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آسکتیں ابتم جانواورتمهارا کام میں تواہے گھرواپس نہیں لے جاسکتی کیونکہ نام اللہ اسے نذر کر چکی ہوں۔حضرت عمران یہاں کے امام نماز تھے اور قربانیوں عمهتم تصاور بیان کی صاحبز ادی تھیں تو ہرایک نے بڑی جاہت سے ان کے لئے ہاتھ پھیلا دیئے ادھر سے حفرت ذکر یکنے اپناایک حق اور جمّا یا کہ میں رشتہ میں بھی ان کا خالو ہوتا ہوں تو بیاڑ کی مجھے ہی کومکنی جائے۔ اورلوگ راضی ندہوئے آخر قرعہ ڈ الا گیا اور قرعہ میں ان سب نے اپنی وہ قلمیں ڈالیں جن سے تو ما ہ لکھتے سے تو قرع حضرت زکریاکے نام لکلا اور یہی اس سعادت سے مشرف ہوئے - دوسری منصل روایتوں میں بیجھی ہے کہ نہراردن پر جا کریڈ کمیں ڈالی گئیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جوقلم نکل جائے وہ نہیں اورجس کا قلم معہر جائے وہ حضرت مريم كالفيل ہے ؛ چنانچ سب كى قلميں تو يانى بہا كر لے كيا-صرف حضرت ذكريًا كاقلم شہر كيا بلكه الثااد بركوچ دھنے لگا توايك تو قرع مين ان كانام لكا دوسر حقريب كى رشته دارى تقد - پرريخودان تمام كردارامام مالك نى تقد صلوات اللهو سلامه عليه يس انهی کوحضرت مرتیم سونپ دی تنگیر-إِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ لِمَرْبَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ \* السُهُ النُّسِيْحُ عِنْسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْ لَا وَّمِنَ الصّلِحِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِنَّ وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِخِ بَشَرُ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ جب فرشتوں نے کہا اے مریم الله تعالی عقبے اپن ایک بات کی لیٹنی خوشخری دیتا ہے جس کا نام سے بن مریم ہے جود نیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور ہے بھی وہ

میزی نزد کی والوں میں ہے 🔾 وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں سے باتیں کرے گا اوراد میزعمر میں بھی اوروہ نیک لوگوں میں سے ہوگا 🔾 کہنے گئیں اللہ جھے لڑکا كيے ہوگا؟ حالا تكد جھے توكسى انسان نے ہاتھ بھى جہيں لگايا - فرشتے نے كہا اى طرح اللہ جوچاہے پيدا كرتا ہے جب بھى وہ كسى كام كوكرنا جا بتا ہے قو صرف يہ كميد يتا

#### ہے کہ ہوجاتو وہ ہوجاتا ہے 0

مسیح ابن مریم علیہ السلام: ہے ہے ہے (آیت: ۳۵ – ۲۵) یہ خوش خری حضرت مریم کوفر شے سنارہ ہیں کہ ان سے ایک لاکا ہوگا جو بردی شان والا اور صرف اللہ کے کمہ ''کن' کے کہنے ہے ہوگا بہی تغییر اللہ کوفر مان مُصَدِّقًا بِکلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِی ہی ہے ہیں کہ جہور نے ذکر کیا اور جس کا بیان اس سے پہلے گذر چکا' اس کا نام سے ہوگا' عیسیٰ بیٹا مریم علیہ السلام کا' برموس اسے اس نام سے پہلے نے گا' مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ذین میں وہ بھڑ ت سیاحت کریں گے مال کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا - اللہ کے نزد یک وہ وہ یہ ہی اور بڑی برئی مہر با نیاں ان پر دنیا میں دونوں جہان میں برگزیدہ ہیں اور امولوالعزم ہیغیروں کی طرح اللہ کے تھم سے جس کے لئے اللہ چا ہے گا' وہ شفاعت کریں گے جو تبول ہو نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اور اولوالعزم ہیغیروں کی طرح اللہ کے تھم سے جس کے لئے اللہ چا ہے گا' وہ شفاعت کریں گے جو تبول ہو جا نیں گر صلو ت اللہ و سلام مع علیہ و علیہ م اجمعین -وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں با تیں کریں گے یعنی اللہ وصدہ کا نرش کی صلوت اللہ و سلام مع علیہ و علیہ م اجمعین -وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں با تیں کریں گے یعنی اللہ وصدہ کا فول وہی ہی جب اللہ ان کی طرف وہ کی کرنے والے ہوں گے - ایک صدیث میں ہی جب اللہ ان کی طرف وہ کی کے وہ اس کے بھین میں کام صرف حضرت عیسی اور جو تکے کے اللہ و مدیث میں ایک اور جو تک کے کیا ور ان کے علاوہ حدیث میں ایک اور جو تک کے کیا ور ان کے علاوہ حدیث میں ایک اور جو تک کے کیا ور ان کے علاوہ حدیث میں ایک اور جو تک کے کیا ور ان کے علاوہ حدیث میں ایک اور کی ہے تو یہ تین ہوئے ۔

حضرت مریم اس بیثارت کوئ کرا پی مناجات میں کہنے گئیں اے اللہ مجھے بچہ کسے ہوگا؟ میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میر اارادہ نکاح کرنے کا ہے اور نہ میں الی بدکار عورت ہوں حاشاللہ اللہ عزوجل کی طرف سے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے۔ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرسکت ۔ وہ جو چاہے پیدا کرد ہے اس نکتے کو خیال میں رکھنا چاہئے کہ حضرت ذکر ٹیا کے اس سوال کے جواب میں اس جگہ لفظ یفعک ٹی تھا یہاں لفظ یکٹ گئی ہیدا کرتا ہے اس لئے کہ کسی باطل پرست کو کسی شبکا موقع باتی ندر ہے اور صاف لفظوں میں حضرت عیسی کی کا اللہ کی مخلوق ہونا معلوم ہوجائے۔ پھراس کی مزید تاکید کی اور فر مایا ، وہ جس کسی کام کو جب بھی کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا فرمادیتا ہے کہ ہوجا ، بس وہ وہ بیں ہوجا تا ہے۔ اس کے حکم کے بعد ڈھیل اور در نہیں گئی ۔ جیسے اور جگہ ہے و مَا آمُرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةٌ کَلَمُومِ بِالْبُصِرِ بِعِنی ہمارے میں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا۔ بالبُصَرِ بعنی ہمارے مرف ایک مرتبہ کے حکم سے ہی بلاتا خیر فی الفور آ نکھ جھیکتے ہی وہ کام ہوجا تا ہے۔ ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا۔

وَيُعَلِّمُهُ الْحِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا اللَّهِ عَن رَبِّكُمُ النّ آخُلُقُ اللّهِ عَن رَبِّكُمُ النّ آخُلُقُ اللّهِ عَن رَبِّكُمُ النّ آخُلُقُ لَكُمْ مِن رَبِّكُمُ النّ آخُلُقُ لَكُمْ مِن الطّير فَانْفُحُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيرًا لَكُمْ مِن اللّهِ وَابْرِعُ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهَ وَابْرِعُ اللّهَ وَابْرِعُ اللّهَ وَالْمَرْعُ اللّهَ وَابْرِعُ اللّهَ وَالْمَرْعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهَ وَالْمَرْعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهَ وَالْمَرْعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرَعُ وَالْمَا وَالْمَوْلِي اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرَعُ وَمَا تَدْخِرُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فَي اللّهُ وَابْرُعُ اللّهُ وَابْرُعُ اللّهُ وَابْرَعُ اللّهُ وَابْرِعُ اللّهُ وَابْرِعُ وَابْرَعُ وَابْرَعُ وَابْرَعُ وَابْرَعُ اللّهُ وَابْرُولُ اللّهُ وَابْرُعُ وَابْرُعُ اللّهُ وَابْرُونُ وَمَا تَدْخِرُونَ فَى اللّهُ وَابْرُونُ وَمَا تَدْخِرُونَ فَي فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَابْرُونُ وَمَا تَدْخِرُونَ فَي أَنْ اللّهُ اللّهُ وَابْرُونُ وَمَا تَدْخِرُونَ فَي أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

الله اسے لکھتا اور حکست اور تو را قاور انجیل سکھائے گا O اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بیس تنہارے پاس تنہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرند وہنا تا ہوں۔ پھر اس میں پھو تک مار تا ہوں تو وہ اللہ کے تھم سے بیس بیٹ کے اندھے کو تفییر سورهٔ آل عمران ۔ پارہ ۳۳ کے است گھروں میں ڈنچرہ کروٹیس بتاذیتا ہوں اس میں تبہارے لئے بری نشانی ہے کروٹمی کواچھا کردیتا اور مردے کوجلادیتا ہوں اور جو کچھتم کھاؤاور جو کچھاستے گھروں میں ڈنچرہ کروٹیس بتاذیتا ہوں اس میں تبہارے لئے بری نشانی ہے

ادرکوژهی کواچها کردیتااورمرد کوجلادیتا مون اورجو پجیم کھاؤاورجو پجیمای گھروں میں ذخیرہ کرؤیش تمہیں بتادیتا موں اس میں تبہارے لئے بری نشانی ہے اگرتم ایما عمار موں میں تبہارے اس میں تبہارے لئے بری نشانی ہے فرشتوں کا مریم سے خطاب: ﴿ ﴿ اِیت: ۲۸ - ۴۸ ) فرشتے حضرت مریم ہے کہتے ہیں کہ تیرے اس لا کے بعن حضرت میں کو پرودگار عالم ککھنا سکھائے گا جو حضرت موکی ابن پروردگار عالم ککھنا سکھائے گا جو حضرت موکی ابن عمران پراتری تھی اور انجیل سکھائے گا جو حضرت عیسی ہی پراتری جنانچہ آپ کو بیدونوں کتا ہیں حفظ تھیں آئیس بنی اسرائیل کی طرف اینا دسول

پروردگار عالم الکھنا سکھائے گا ، حکمت سکھائے گا ۔ لفظ حکمت کی تغییر سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے اورا سے تو دا ق سیکھائے گا جو حضرت موئ ابن عمران پراتری تھی اورا جیل سکھائے گا جو حضرت میں ہیں بی پراتری تھی اوران پراتری تھی اوران بی اسرائیل کی طرف اپنار سول بنا کر بھیجے گا اوراس بات کو کہنے کے لئے کہ میرا ہے ججزہ و کیھوکہ ٹی کا اس کا پر تھ و بنایا 'چھر پھوٹک مارتے ہی وہ تھی تھی کا جیتا جا گا پر ندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا 'بداللہ کے تھم اوراس کی ڈبان سے لکھے ہوئے الفاظ کے سب تھا مضرت میں گی اپنی قدرت نے بیس بیا بیک مجزہ تھا جو آ پ کی نبوت کا نشان تھا۔ اکم مد اس اند معے کو کہتے ہیں جے دن کے وقت و کھائی ندوے اور رات کو دکھائی وے ابعض کا قول میر بھی گا اور تر چھا اور کا نامراد ہے بعض کا قول میر بھی اگے میں بھی بھی ایک میں بھی اور کہ اس نامیرا کو دکھائی وے اور رات کو دکھائی ندوے بعض کا قول میر بھی

آئے کہ ' اس نابینا کو کہتے ہیں جے دن کو دکھائی دے اور رات کو دکھائی نہ دیے بعض کہتے ہیں بھینگا اور تر چھا اور کا نامراد ہے بعض کا قول مید بھی ہے کہ جو مال کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہوا ہو 'یہال یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں مجمزے کا کمال یہی ہے اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لئے اس کی بیصورت اور صورتوں سے اعلی ہے۔ اَبَرَ صُ سفید دانے والے کوڑھی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیار بھی اللہ کے عکم سے حضرت عیسی اس محصر کے بیار بھی اللہ کے عکم سے حضرت عیسی اندی کے علم سے ایس کا معرفی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیار بھی اللہ کے علم سے حضرت عیسی ا

حضرت میستی اجتھے کردیتے تنے اور مردوں کو بھی اللہ عزوجل کے تھم ہے آپ زندہ کردیا کرتے تھے۔ اکثر علاء کا قول ہے کہ ہر ہرز مانے کے نبی کواس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص خاص مجزات حضرت باری عزسمہ نے عطا فرمائے ہیں- حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا ہوا چرچا تھا اور جادوگروں کی ہوئی قدر و تخلیم تھی تو اللہ نے آپ کودہ مجتزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آئے تھیں کھل کئیں اور ان پر جیرت طاری ہوگئی اور انجیس کامل یقین ہوگیا کہ بیتو اللہ واحدوقہار کی طرف سے عطیہ ہے۔ جادو ہرگز نہیں 'چنا نچیان کی گردنیں جھک گئیں اور کی گئت وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگئے اور بالاخر اللہ کے مقرب بندے بن گئے محضرت میسیٰ

گئیں اور کلام اللہ کے نور نے انہیں نیچا دکھایا اور یقین کامل ہوگیا کہ بیانسانی کلام نہیں ٹمام دنیا ہے کہ دیا گیا اور جمّا جمّا کر نتا بتا کر نتا سنا کر منادی کرکے بار باراعلان کیا گیا کہ ہے کوئی جواس جیسا کلام کہہ سکے؟ اسکیے اسکیے نہیں سب مل جاؤ اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ماندو بنا کرلاؤ پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں صرف دس سورتوں کے برابر سبی اور اچھاریجی نتیں ایک ہی سورت اس کی ماندتو بنا کرلاؤ کین سب کمریں ٹوٹ گئیں ہمتیں بہت ہوگئیں گلے خشک ہو گئے زبان گنگ ہوگی اور آج تک ساری دنیا سے ندبن پڑا اور نہ بھی ہو سکے گا' مملاکہاں اللہ کا کلام اور کہاں مخلوق؟

وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ

#### الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْنَكُمُ بِايَةٍ مِّنْ رَبِّكُمُ "فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ۞إِنَّ اللهَ رَبِّيُ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهٰذَاصِرَاطُ مُّسَتَقِيْمُ۞

اور میں تورا قاکا سچانے والا ہوں جومیر ہے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہتم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جوتم پرحرام کردی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں' تم اللہ سے ڈرواور میری فرما نبرداری کرو O یقین مانومیرا اور تمہارا رب اللہ بی ہے'تم سب اس کی عبادت کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے O سیدھی راہ ہے O

(آیت: ۵۰-۵۱) پس اس زمانہ کے اعتبار سے اس مجز ہے نے اپنا اثر کیا اور بخافین کو تھیارڈ النے ہی بن پڑی اور جوتی در جوتی اسلامی حلقے بردھتے گئے۔ پھر حضرت سے کا اور مجز ہیان ہور ہا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی اور کر کے دکھایا بھی کہ جوکوئی تم میں سے آئا ہے گھر سے جو پچھ کھا کر آیا ہوئیس اسے بھی اللہ کی دی ہوئی اطلاع بتا دوں گا بہی نہیں بلکہ کل کے لئے بھی اس نے جو تیاری کی ہوگی مجھے اللہ کے معلوم کرانے پر معلوم ہوجا تا ہے نیر سب میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں جو تعلیم تہمیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے ہاں اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا ؟ میں اپنے سے پہلی کتا ہے تو را آ کو بھی مانے والا اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں میں تم پر بعض وہ چیزیں صلال کرنے آیا ہوں جو بھی سے پہلے تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے تو را آئے بعض احکام منسوخ کئے ہیں گواس کے خلاف بھی منسرین کا خیال ہے لیکن درست بات بہی ہے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کو رات کا کوئی حکم آپ نے منسوخ نہیں کیاالبتہ بعض حلال چیزوں ہیں جواف تلاف تھااور ہوھتے ہوھئے سے علیان کی حرمت پراجماع ہو چکا تھا مفرت عیسی علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کردی - جیسے قرآن حکیم نے اور جگہ فرمایا وَ لِا بَیّنَ لَکُمُ بَعُضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ میں تہمارے بعض آپ سے اختلاف میں صاف فیصلہ کردوں گا - والنداعلم - پھر فرمایا کہ میرے پاس اپن سچائی کی اللہ جل شانہ کی دلیس موجود ہیں - تم اللہ سے ڈرواور میرا کہا مانوجس کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ اسے بی جوجومیر ااور تبہا دایا لنہار ہے سیدھی اور بی راہ تو صرف یہی ہے -

فَكَتَّا اَحَشَ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِی إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لیں جب (حضرت) عسی نے ان کا کفر معلوم کر لیا تو کہنے گئے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار میں -ہم اللہ پرائیمان لائے اور آپ گواہ رہیئے کہ ہم تا بعدار ہیں 〇 اے ہمارے پالنے والے اللہ ہم تیری اتاری ہوئی و تی پرائیمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی مان لی۔ پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے 〇 اور کا فروں نے کر کیا اور اللہ نے بھی اور اللہ تعالیٰ سب داؤکر نے والوں سے بہتر ہے 〇

پیانی کون چڑھا؟ ﴿ ﴿ آیت:۵۲-۵۲) جب حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضداورہث دھری کود کھ لیا کہ اپنی گمرائ کج روی اور کفروا نکارے یہ ہٹتے ہی نہیں تو فرمانے کے کہ کوئی ایسا بھی ہے جواللہ کی طرف پنچنے کے لئے میری تابعداری کرے اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ کوئی ہے جواللہ کے ساتھ میرا مددگار ہے ؟ لیکن پہلاتو ل زیادہ قریب ہے۔ بہ ظاہر یہ علوم ہوتا ہے کہ آپ نے فر ایا اللہ کا طرف
پار نے میں میرا ہاتھ بٹانے والا کون ہے؟ جیسے کہ نبی اللہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ کہ شریف ہے جبرت کرنے کے پہلے موسم جج کے موقع پر
فر مایا کرتے سے کہ کوئی ہے جو جھے اللہ کا کلام پہنچانے کے لئے جگہ دے؟ قریش تو کلام البی کی تبلیغ سے جھے دوک رہے ہیں یہاں تک کہ
مدید شریف کے باشند سے انصار کرام اس خدمت کے لئے کمر بستہ ہوئے آپ کو جگہ بھی دی۔ آپ کی مدد بھی کی اور جب آپ ان کے ہاں
مدید شریف کے باشند سے انصار کرام اس خدمت کے لئے کمر بستہ ہوئے آپ کو مقابلہ میں اپناسید سپر کر دیا اور حضور کی حفاظ سے نیز خواہی
ادر آپ کے مقاصد کی کامیا بی میں ہمتن مصروف ہوگئے مضلی اللہ عنہ ہو ارضا ہم۔

ای طرح حفرت عیسیٰ علیہ الصلو ۃ والسلام کی اس ٓ واز پر بھی چند بنی اسرائیلیوں نے لبیک کہی - آپ پر ایمان لائے - آپ کی تائید ک - تقیدیت کی اور پوری مدد کینچائی اوراس نور کی اطاعت میں لگ گئے جواللہ نے ان پراتارا تھا یعنی انجیل میلوگ دھو بی متھ اور حواری انہیں ان کے کیڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا ہے بعض کہتے ہیں بیشکاری تھے صحح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو جیسے کھیجین کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقعہ پررسول اللہ علی نے فرمایا ' ہے کوئی جوسید سپر ہوجائے؟ اس آواز کو سنتے ہی حصرت زبیر تنیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا - پھربھی حضرت زبیر انے ہی قدم اٹھایا - پس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری ز بیر ہے رضی اللہ عنہ - پھریدلوگ اپنی وعامیں کہتے ہیں جمیں شاہدوں میں لکھ لے اس سے مرا د حضرت ابن عباس کے نز دیک امت محرٌ میں لکھ لینا ہے' اس تغییر کی روایت سندا بہت عمد ہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہور ہاہے جوحضرت عیسیؓ کے جانی دشمن تتے آئیں مروادینے اورسولی وئے جانے کا قصدر کھتے تھے جنہوں نے اس زماند کے بادشاہ کے کان حفزت عیسی کی طرف سے بھرے تنے کہ پیخض لوگوں کو بہکا تا پھرتا ہے ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگا ژرہا ہے باپ بیٹوں میں فساد برپا کررہا ہے بلکہ اپنی خباحث خیانت کذب وجھوٹ (دروغ) میں یہال تک بڑھ گئے کہ آپ کوزانیکا بیٹا کہااور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے یہاں تک کہ بادشاہ بھی رشمن جان بن گیااورا پی فوج کو بھیجا تا کہ انہیں گرفتار کر کے شخت سزا کے ساتھ بھانی دے۔ چنا نچہ یہاں سے فوج جاتی ہےاور جس گھر میں آپ نظے اسے چاروں طرف سے گھر لیتی ہے نا کہ بندی کر کے گھر میں تھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کوان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچالیتا ہے۔اس گھرکے روزن (روثن دان) ہے آپ کو آسان کی طرف اٹھالیتا ہے اور آپ کی شاہت ایک اورفخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اس گھر میں تھا' بدلوگ رات کے اندھرے میں اس کوئیسی مجھ لیتے ہیں۔ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں 'خت تو ہین کرتے ہیں اورسر پر کا نوٰں کا تاج ركه كراسے صليب پرچ معادية بين يهي ان كے ساتھ الله كا كر تھا كدوہ تو اسيے نزد يك سيجھتے رہے كہ ہم نے اللہ كے بي كو پھانى پر الكا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدیختی اور بدنیتی کا ثمر وانہیں پیدملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لئے سخت ہو گئے' باطل پراڑ گئے اور دنیا میں ذلیل وخوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈو بے رہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیریں کرنی آتی ہیں تو کیا ہم خفیہ تدبیر کرنانہیں جانتے بلکہ ہم توان ہے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں-

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمُ الْذِيْنَ كُفُرُوا اللهِ يَوْمُ الْفَيْمَةُ ثَمْ اللهِ يَعْمَ اللهُ الل



### تَخْتَلِفُونَ ۞ فَامَّا الْآذِئِنَ كَفَرُوْا فَاعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الْدُنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَصِرِيْنَ ۞ وَآمَّا الَّذِئِنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الْسَلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُ الظّلِمِيْنَ ۞ ذٰلِكَ الصَّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُ الظّلِمِيْنَ ۞ ذٰلِكَ نَتَلُوهُ وَعَلَيْكَ مِنَ الْلَيْتِ وَاللهُ لا يُحِبُ الظّلِمِيْنَ ۞ ذٰلِكَ نَتَلُوهُ وَعَلَيْكَ مِنَ الْلَيْتِ وَالذِّحْرِ الْحَكِيْمِ ۞

جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر کھنے والا ہوں قیامت کے دن تک مجرتم سب کالوثامیری ہی طرف ہے میں ہی تبہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کردوں گا 🔾 کہ کا کہ کافروں کو تو میں و نیااور آخرت میں بخت تر عذاب کروں گا اوران کا کوئی مددگار نہ ہوگا 🔾 کیسنا میمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی ان کا ثو اب

' پوراپورادےگا - اللہ تعالیٰ طالموں سے مبت نہیں کرتا O ہید جھے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آینیں ہیں اور عکمت والی تھیجت ہے O

پس اس دقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا کیں گے کیونکہ نہ وہ جزیہ لیس گے نہ سوائے اسلام کے اور کوئی بات قبول کریں گے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت حسنؓ سے اِنّی مُتوَ فِیّدُ کی تفسیر بیمروی ہے کہ ان پر بنیند ڈائی گئی اور نیند کی حالت میں ہی اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا ۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں رسول اللہ علی گئے نے یہود یوں سے فرما یا کہ حضرت عیسی مرے نہیں وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوئے والے ہیں۔ پھر فرما تاہے میں مجھے اپی طرف اٹھا کر کا فروں کی گرفت سے آزاد کرنے والا ہوں اور تیرے تا بعداروں کو کا فروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک چنا نچوایسا ہی ہوا جب اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو آسان پر چڑھالیا تو ان کے بعدان کے ساتھیوں کے ٹی فریق ہوگئے۔ ایک فرقہ تو آپ کی بعث پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی ایک بندی کے لڑے ہیں'

بعض وہ تھے جنہوں نے غلوسے کام لیااور بڑھ گئے اور آپ کواللہ کا بیٹا کہنے گئے۔اوروں نے آپ کواللہ کہا دوسروں نے تین میں کا ایک آپ کو ہٹلایا۔اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کا ذکر قرآن مجید میں فرما تاہے۔ پھران کی تر دبیبھی کردی ہے تین سوسال تک توبیا سی طرح رہے۔

بالکل من اور تنح کردیا تھا۔
علاوہ از سے تیفبر آخر الزبان کا دیں بھی اور تمام آگلی شاہتوں کا نائخ تھا۔ پھر محفوظ رہنے والا تھا جس کا ایک شوشہ بھی قیامت تک بدلنے والانہیں۔ اس لئے اس آیت کے وعدے کے مطابق اللہ تعالی نے کا فروں پر اس امت کو عالب کردیا اور پیمشرق سے لئے کر مغرب تک چھا گئے۔ ملک کواپنے پاؤں سے روند دیا اور بڑے بازی سلطنت اور آئیں۔ فتح وغنیمت ان کی رکا بیل چو ھے گئی بدتوں کی پر انی سلطنت اور آئیں۔ فتح وغنیمت ان کی رکا بیل چو ھے گئی بدتوں کی پر انی سلطنتوں کے تخت انہوں نے المت ویئے کری کی عظیم الشان سلطنت اور ان کے بخر کتے ہوئے آئی کر دیان کے ہاتھوں ویران اور سرد ہو گئے تھر کا تان و تخت ان اللہ والوں نے تا خت و تازاح کیا اور ان کے بخر انوں کو اللہ واحد کی رضا مندی میں اور اس کے بچے نی کے دین کی اشاعت میں دل کھول کر جہ کے اور اللہ کے لئے اور اللہ کے وعدے بچہ ہوئے لوگوں نے رفتی کی اور اللہ کے بوئے اور کہ بھولے کو اور بھو جو یہ والے ان کی پر بھول کی بوج ہوئے ہوئے لوگوں نے رکڑج کیا اور اللہ کے باغات اور آباد شہروں کوان کے حوالے کر کے بدحواس بھا گئے ہوئے دوم میں جا ہے بھروباں سے بھی ہیں ہو جو اسے اس کی جو بھو اور ان کا اور ان کی اس کی بھی ہیں ہو ہوں کے دوم میں جا ہے بھروباں سے بھی ہیں ہو گئا ہوں کو بھو تیاں میں جو اگل ویا گئا ہوں کے اور ان شاعت تک ان پر عالم اسلام قیامت تک ان پر عالم بھی رہیں گے۔ سب بھوں کے سرورہ کی سے بھی کی پر مہر الجی لگ بھی ہو جا کو فی کے دور کے سرورہ کی سے بھی کی پر مہر الجی لگ بھی ہو بسی کی کو کی کو بھی جا بی جو اگل ہے تیں جو اگل ہے تھے جیں جو اگل ہو گئا اور وہ اس کی تار کی گئا ور وہ بال کی گؤ کر کے گا اور وہ بال کی کر ان کی دور گئی کہ اس کی نظیرے دنیا کی دیا کہ وہ کھمسان کی گزائی ہوگی کہ اس کی نظیرے دنیا کو فتح کر کی گؤ کر کے گا اور وہ بال کے تمام ٹوزا نے اپنے قبضے جیں کر کے گا اور وہ بی سے دی کی وہ گھمسان کی گزائی ہوگی کہ اس کی نظیرے دنیا کی دیا کہ کو کر کی کہ اس کی نظیرے دنیا

خالی ہو ( ہماری دعا ہے کہ ہرزمانے میں الله اس امت کا حامی و ناصر رہے اور روئے زمین کے کفار پر انہیں غالب رکھے اور انہیں سمجھ دے تا کہ بیاللہ کے سواکسی کی عبادت کریں نہ مجمعات کے سواکسی اور کی اطاعت کریں۔ یہی اسلام کی اصل ہے اور یہی عروج دینوی کا گر ہے۔ میں نے سب کوعلیحدہ کتاب میں جمع کردیاہے)

آ گے اللہ کے قول پر نظر ڈالنے کمسے علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہوداور آپ کی شان میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنا کر بہکنے والےنصرانیوں کولل وقید کی ماراورسلطنت کے تباہ ہوجانے کی سزادی اور آخرت کاعذاب وہاں دیکھ لیں گے جہاں نہکوئی بیا سکے نہ مدد کر سکے گالیکن برخلاف ان کے ایمانداروں کو پوراا جراللہ تعالیٰ عطافر مائے گا' دنیا میں بھی فتح اورنصرت عزت وحرمت عطاہو گی اور آخرت میں بھی خاص حتیں اور نعتیں ملیں گی- اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسندر کھتا ہے- پھر فرمایا اے نبیّ پیتھی حقیقت حضرت عیسییّ کی ابتداء پیدائش کی اور ان کے امر کی جواللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آپ کی طرف بذرایداپی خاص وحی کے اتار دی جس میں کوئی شک وشبنہیں جیسے سورہ مریم میں فرمایا عیسیٰ بن مریم یہی ہیں یہی سچی حقیقت ہےجس میں تم شک وشبہ میں پڑے ہوا الله کوتو لائق ہی نہیں کداس کی اولا دہو- وہ اس سے بالکل یا ک ہے'وہ جوکرنا جا ہے کہ دیتا ہے ہو جا'بس وہ ہو جاتا ہے'اب یہاں بھی اس کے بعد بیان ہور ہاہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيْسِي عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ الدَمْرِ خَلَقَهُ هِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْمُمُمَّرِنْيَ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدُعُ ٱبْنَاءْنَا وَ إَبْنَاءً كُمْ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءً كُمْ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَغَنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ۞ إِنَّ هٰذَالَهُ وَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ فَإِنْ تَوَلُّوْ إِفَانَّ اللهَ عَلِيْكًا بِالْمُفْسِدِينَ ۞

اللہ کے نزدیک میسٹی کی مثال ہو بہو آ دم کی مثال ہے جے مٹی سے پیدا کر کے کہددیا کہ موجا۔ پس وہ ہوگیا 🔿 تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے -خبر دارشک کرنے والوں میں نہ ہونا 🔾 اپس جو مخف تیرے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی تجھے اس میں جھگڑ ہے تو تو کہددے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کواور ہم تم ا پی اپن عورتوں کواورہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلالیں۔ پھرہم بہزاری التجا کریں اورجھوٹوں پراللّٰدی لعنت ڈالیں 🔿 بالیقتین صرف یہی سچابیان ہے اور کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے اور بے شک وشبہ غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے 🔾 پھر بھی اگریے قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جانے والا ہے 🔾

اختیارات کی وضاحت اورنجرانی وفد کی روداد: 🏠 🏠 (آیت:۵۹-۹۳) حضرت باری جل اسمهٔ وعلا قدره این قدرت کامله کا بیان فرمار ہا ہے کہ حضرت میسی کا تو صرف باپ نہ تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا تو کون سی حیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آ دم مگوتو ان سے پہلے پیدا کیا تھا- ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ مال بھی نتھی مٹی سے بتلا بنایا اور کہددیا آ دم ہوجا' ای وقت ہوگیا' پھرمیرے لئے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سامشکل ہوسکتا ہے جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی ہیں نے پیدا کردیا پس اگرصرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسی اللہ کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں تو حضرت آ دمؓ بطریق اولی اس کا اشتحقاق رکھتے ہیں اورانہیں خودتم بھی نہیں مانتے - پھر

تفسيرسورهُ آل عمران - بإره ٣ حضرت عیسیٰ کوتو سب سے پہلے اس مرتبہ ہے ہٹا دینا جاہے کیونکہ ان کے دعوے کا جھوٹا ہونا اور خرابی اس سے بھی زیادہ یہاں طاہر ہے-یہاں ماں تو ہے وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ سیسب کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا ملہ کاظہور ہے کہ آ وم کو بغیر مردوعورت کے بیدا کیا اور حوا کوصرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور عیسی کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کردیا اور ماتی مخلوق کومردوعورت سے پیدا کیا' اس لے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَحُعَلَةَ ایَةً لِلنَّاسِ ہم نے عیلی کولوگوں کے لئے اپنی قدرت کا نشان عابا اور یہاں فرمایا ہے عیلی کے بارے میں اللہ کا سیافیصلہ یہی ہے۔اس کے سوااور کچھ کسی کی یازیادتی کی مخبائش ہی نہیں ہے کیونکہ حق کے بعد محمرا ہی ہی ہوتی ہے 'پس مجھے اے نی ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہئے-اللهرب العالمين اس كے بعد اپنے نی كوتكم دیتا ہے كہ اگر اس قدر داضح اور كامل بيان كے بعد بھى كوئى فخص جھے سے امر عيسى كے بارے میں جھڑے تو انہیں مباہلہ کی دعوت دے کہ ہم فریقین مع اپنے بیٹوں اور بیو بوں کے مباہلہ کے لئے نکلیں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہواس پرتوا پی لعنت نازل فر مااس مباہلہ کے نازل ہونے اور سورت کی ابتداء سے پہال تک کی ان تمام آیوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصاری کا وفد تھا- بیلوگ یہاں آ کر حضور سے حضرت عیسی کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔ ان کاعقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کے حصہ دار ادر اللہ کے بیٹے ہیں پس ان کی تر دید اور ان کے جواب میں بیسب آیتیں نازل ہو کمیں۔ ابن اسحاق اُ یی مشہور عام سیرت میں لکھتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے موتین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد حضور کی خدمت میں اپنے ساٹھ آ دمی جھیج تھے جن میں چودہ فخص ان کے سردار تھے جن کے نام یہ ہیں عاقب جس کا نام عبداً سے تھا'سیدجس کا نام ایہم تھا' ابوحارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا' اوراوٹ بن حارث زید' قبیں' پر بیداوراس کے دونو لڑکے اورخو یلداور عمرؤ خالد'عبدالله اورمحسن بيسب چوده سردار تتھ کيکن پھران ميں بڑے سردار تين فخص تھے۔ عاقب جوامير قوم تھا اور تقلمند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا اور اس کی رائے پر میلوگ مطمئن ہوجاتے تھے اور سید جوان کالاٹ پادری تھا اور مدرس اعلی تھا' میہنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھالیکن نصرانی بن گیا تھا اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آ وُبھاکتھی اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنادیے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کراس کی بہت کچھ خاطر و مدارات اور خدمت وعزت کرتے رہتے تھے میٹی صفور کی صفت وشان سے واقف تھااوراگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا- دل ہے آپ کی نبوت کا قائل تھالیکن نصرانیوں میں جواس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جوجاہ دمنصب اسے حاصل تھا'اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ غرض بیدوند مدینه میں رسول اللہ عظی کی خدمت میں معجد نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہوکر بیٹے ہی تھے۔ پیلوگ نفیس پوشاکیس پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چا دریں اوڑ ھے ہوئے تھے الیامعلوم ہوتا تھا جیسے بنوحارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں۔صحابہؓ کہتے ہیں ان کے بعدان جبیہا باشوکت وفد کو ٹی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ سے کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف مندکر کے معجد نبوی میں ہی اپنے طریق پرنماز اواکر کی بعد نماز کے حضور سے ان کی گفتگو ہوئی - ادھر سے بولنے والے بیتین هخص ننے حارثہ بن علقمۂ عاقب یعنی عبداکتے اور سید یعنی ایہم میر گوشاہی مذہب پر تھے لیکن پچھامور میں اختلاف رکھتے تھے۔حضرت سے گ نسبت ان کے نتیوں خیال تھے یعنی وہ خوداللہ ہے اور اللہ کالڑ کا ہے اور تین میں کا تیسرا ہے – اللہ ان کے اس نا پاک قول سے مبرا ہے اور بہت ہی بلندو بالا ہے۔تقریباتمام نصاری کا بہی عقیدہ ہے سے کے اللہ ہونے کی دلیل توان کے پاس پیقی کہوہ مردوں کوزندہ کر دیتا تھا اور ا ندھوں اور کوڑھیوں اور بیاروں کوشفا دیتا تھا۔غیب کی خبریں دیتا تھا اورمٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارکراڑا دیا کرتا تھا اور جواب اس کا میہ ہے کہ بیساری باتیں اس سے اللہ کے عظم سے سرز دہوتی تھیں۔ اس لئے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے پچ ثابت ہونے پراور حفزت

عیسی کی نبوت پر شبت دلیل ہوجا کیں اللہ کالڑکا مانے والوں کی جت بیتھی کہ ان کا بہ ظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں ہی ہولئے گئے سے ۔ یہ با تیں بھی الیہ بین کہ ان سے پہلے دیکھنے میں ہی نہیں آئی تھیں (اس کا جواب سے ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تا کہ لوگ اللہ کو اسباب کا محکوم اور عادت کا محتاج نہ تھی میں وغیرہ - مترجم) اور تین میں کا تیسر ااس لئے کہتے تھے کہ اس نے اپنے کلام میں فر ما یا ہے ہم نے کیا 'ہماراام' ہماری مخلوق' ہم نے فیصلہ کیا وغیرہ پس اگر اللہ اکیلا آیک ہی ہوتا تو یوں نہ فرما تا بلکہ فرما تا میں نے کیا 'میر اام' میری مخلوق' میں نے فیصلہ کیا وغیرہ پس فابت ہوا کہ اللہ تین ہیں - خود اللہ اور عینی اور مریم (جس کا جواب یہ ہے کہ ہم کا لفظ صرف بڑائی میری محلوق میں نے گئے اور عظمت کے لئے ہو حکم کا اللہ تعالی ان ظالموں مشکروں کے قول سے پاک و بلند ہے۔ ان کے تمام عقائد کی تر دید قرآن کر یم میں نازل ہوئی ۔

چنانچہ یہ لوگ صلاح مشورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے اے ابوالقاسم ( اللّیظیہ ) ہم آپ سے ملاعنہ کرنے کے جائے تیار نہیں۔ آپ اور ہم ایپ خوالات پر ہیں گیاں آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کی ایسے خفی کو بھیج و بحث جن سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھڑوں کا ہم میں فیصلہ کر دیں۔ آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پندیدہ ہیں اسم خواست میں بہت ہی پندیدہ ہیں آئے خضرت ہوگئے نے فر مایا اچھاتم دو پہر کو پھر آٹا میں تہمارے ساتھ کی مضبوط امانت دارکو کرووں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے کی دن بھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور نے جو تحریف کی ہے اس کا تقدیق فرماتے ہیں میں نے کی دن بھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور نے جو تحریف کی ہے اس کا تقدیق کرنے دارکو کروا کی میں بار بارا پی جگہاو نچا ہوتا تھا تا کہ آپ کی نگاہیں جمے پر پڑیں آپ برابر بغور دیکھتے ہی رہے پر معانی کھروا کیں با کیں نظریں دوڑانے گئے میں بار بارا پی جگہاو نچا ہوتا تھا تا کہ آپ کی نگاہیں جمے پر پڑیں آپ برابر بغور دیکھتے ہی رہے پہل تک کہ نگاہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عندان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابن سردویہ میں بھی ہے واقعہ اس طرح منقول ہے فیصلہ تن سے کردؤ چنانچے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عندان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابن سردویہ میں بھی ہے واقعہ اس طرح منقول ہے فیصلہ تن سے کردؤ چنانچے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عندان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابن سردویہ میں بھی ہیں۔

سے جناری شریف میں بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے نجرانی سروار عاقب اور سید ملاعنہ کے ارادے سے حضور کے پاس آئے لیکن ایک نے دوسرے سے کہا' یہ نہ کر اللہ کی شم اگریہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے ملاعنہ کیا تو ہم اپنی اولا دوں سمیت تباہ ہو جا ئیں گے چنا نچہ بھر دونوں نے شغق ہوکر کہا' حضرت آپ ہم سے جوطلب فرماتے ہیں' ہم وہ سب ادا کردیں گے ( یعنی جزید دینا قبول کر ایل) آپ کی اہین فضی کو ہمارے ساتھ کا مل اہین کو ہی جھیجنا' آپ نے فرمایا بہتر - ہیں تمہارے ساتھ کا مل اہین کو ہی کروں گا' اصحاب رسول ایک دوسرے کو تنف کئے کہ دیکھیں حضور کس کا امتخاب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' اے ابوعبیدہ بن جراح تا ہم کھڑے ہوجاؤ - جب سے کھڑے ہو ہو تا ہے اور اس امت کے اہین میں جو بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے' ہرامت کا اہین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے (رضی اللہ تعالی عنہ)

منداحد میں حضرت ابن عہاس سے مروی ہے کہ ابرجہل ملعون نے کہا اگر میں محد (علیہ اس کی کو عبد میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تواس کی گردن کچل دوں گا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 'اگروہ ایسا کرتا توسب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اے دبوج لیتے اور بہودیوں سے جب قر آن نے کہا تھا کہ آؤجھوٹوں کے لئے موت ما مگواگروہ ما نگتے تو یقیناً سب کے سب مرجاتے اورا پی جگہیں جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے اور جن لامرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی اگروہ حضور کے مقابلہ میں مباہلے کے لئے نگلتے تو لوٹ کراپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے ، سے جناری 'تر ندی اور نسائی میں بھی بیر صدیث ہے۔ امام تر ندی اسے حسن سیح کہتے ہیں۔

جب بین خطاسقف کو پہنچااوراس نے اسے پڑھاتو پڑا شیٹایا گھراگیااور تھرانے لگا مجعث سے شرجیل بن وداعہ کو بلوایا جو ہمدان قبیلہ کا تھا۔ سب سے بردامشیر سلطنت یہی تھا 'جب بھی کوئی اہم کام آپڑتا تو سب سے پہلے بعنی اسم اور سیداور عاقب سے بھی پیشتر اس سے مشورہ ہوتا 'جب بیآ گیا تو اسقف نے پوچھا' بتاؤ کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا 'مشورہ ہوتا' جب بیآ گیا تو اسقف نے پوچھا' بتاؤ کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا' بادشاہ کوخوب علم ہے کہ حضرت اساعیل کی اولاد میں سے اللہ کے ایک نبی کے آنے کا وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے' کیا عجب کدوہ نبی بھی ہو۔ امر نبوت میں کیا رائے دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر امور سلطنت کی کوئی بات ہوتی تو بیشک میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر کوئی بات نکال لیتا'

اسقف نے انہیں تو الگ بھادیا اورعبداللہ بن شرح لکو بلایا۔ یہ بھی مشیر سلطنت تھااور حمیر کے قبیلے میں سے تھا' اسے خطادیا' پڑھایا' رائے پوچھی تو اس نے بھی ٹھیک وہی بات کہی جو پہلامشیر کہد چکا تھا' اسے بھی بادشاہ نے دور بٹھادیا' پھر جبار بن فیض کو بلایا جو بنو حارث میں سے تھا۔ اس نے بھی یہی کہا جوان دونوں نے کہا تھا' بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان تنہوں کی رائے شغن ہے تو تھم دیا گیا کہ نا تو س بجائے جا کیں' آ گ جلا دی جائے اور گرجوں میں جھنڈ سے بلند کر دیئے جا کیں۔ وہاں کا بید سنورتھا کہ جب سلطنت کا کوئی اہم کام ہوتا اور رات کوجع کرنامقصود ہوتا تو یہی کرتے اور اگر دن کا وقت ہوتا تو گرجوں میں آ گ جلا دی جائی اور نا قوس زور زور سے بجائے جاتے' اس تھم کے ہوتے ہی جوت ہی جوت ہی کہا تا سے خطادی گئی اور نا قوس کی آ واز نے ہرا یک کو ہوشیار کردیا اور جھنڈ ہے او نئے دیکھ دیکھ کر آس پاس کی وادی کے تمام لوگ جع جو گئے' اس وادی کا طول اتنا تھا کہ تیز سوارض سے شام تک دوسرے کنارے پہنچتا تھا۔ اس میں تہتر گاؤں آ باد تھے اور ایک لا کھ بیں ہزار تلوار چلانے والے یہاں آ باد تھے اور ایک لا کھ بیں ہزار تلوار جلانے والے یہاں آ باد تھے۔ جب بیسب لوگ آ گئے تو اسقف نے آئیس رسول اللہ تھا تے کا نامہ مبارک پڑھ کر سایا اور پوچھا' بتاؤ تمہاری کیا جو ہاں آ ہو جھا جائے' بیدو ہاں کیا تھی تھی جا ہاں آ ہو والے کہا کہ شرخیل بن وواعہ ہمائی' عبداللہ بن شرخیل آ تھی اور جبار بن فیض حار تی کو بطور وفد کے بھی جا جائے' بیدو ہاں سے پختہ خبر لاکیں۔

اب يہاں سے بيوفدان نتينوں كى سردارى كے ماتحت روانہ ہوائد يہ يہ يہ كئے كرانہوں نے سفرى لباس اتار ڈالا اور تقش ہنے ہوئے رہ ہے ہے جلے بہن ليے اورسونے كى انگوشياں الكيوں ميں ڈال ليں اورائي چا دروں كے پلے تھا ہے ہوئے رسول اللہ عليہ كى خدمت ميں حاضر ہوئے سلام كيا ليكن آپ نے جواب نہ ديا۔ بہت دير تك انتظار كيا۔ حضور كيحھ بات كريں ليكن ان ريشى حلوں اورسونے كى انگوشيوں كى وجہ ہے آپ نے ان سے كلام بھى نہ كيا۔ اب بيلوگ حضرت عثان بن عفان رضى اللہ تعالى عنداور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف فئى اللہ تعالى عنداور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف فئى اللہ تعالى عند كی تعاش ميں نظے اوران دونوں بزرگوں سے ان كى پہلى ملا قاستى مہاج بن اورانسار كے ايك جمح ميں ان دونوں حضرات كو پاليا ' اللہ تعالى عند كی تعاش ميں نظے اوران دونوں بزرگوں سے ان كى پہلى ملا قاستى مہاج بن اورانسار كے ايك جمح ميں ان دونوں حضرات كو پاليا ' ان سے واقعہ بيان كيا۔ تہمارے نی (علیہ کے ) نے ہميں خطاکھا۔ ہم اس كا جواب دينے كے لئے خود حاضر ہوئے آپ ہے كہاں گئے سلام كيا ان سے واقعہ بيان كيا۔ ہم ہوئى بات ہم ہوئى واپس چلے جائيں؟ ان دونوں نے حضرت علی ٹین ابوطالب سے كہا كہ آپ ہم ہوئى دائوں ہوئے انہوں ہے كہ باتم ہوئى انہوں نے برائوں ان کے حضرت علی ہم ہوئے انہوں نے بہى كيا اورائى معمولى لباس ميں گئے سلام كيا آپ نے جواب ديا ' پھر فرمايا اس اللہ کی شمی کے مسلام كيا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی شمی کے مسلام کیا آپ نے جواب دیا ' پھر فرمایا اس اللہ کی سے کھری کی سے مسلوم کی کی کیا دوران کے حضورت کی سے کہ کی کے ساتھ المیس کے مسلوم کی کیا دوران کے حضورت کیا کی کھری کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہم کیا کہ کیا گئے کیا کہ کیا گئے کہ کیا کہ کھری کیا کہ کیا کہ کیا گئے کیا کہ کو کیا گئے کہ کیا کہ کو کیا گئے کیا کہ کی

اب سوال جواب بات چیت شروع ہوئی مضور بھی پوچھتے تھا دروہ جواب دیتے تھے ای طرح وہ بھی سوال کرتے اور جواب پاتے کہ آخر میں انہوں نے پوچھا آپ حضرت عیسی کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ تا کہ ہم اپنی قوم کے پاس جا کروہ کہیں 'ہمیں اس کی خوشی ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی زبانی سنیں کہ آپ کا ان کی بابت کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فر مایا 'میرے پاس اس کا جواب آج تو نہیں۔ تم تھہر و تو میر ارب مجھ سے اس کی بابت جو فرمائے گا 'وہ میں تہمیں سنا دوں گا۔ دوسرے دن وہ پھر آئے تو آپ نے ای وقت کی اتری ہوئی اس آبت میر ارب مجھ سے اس کی بابت جو فرمائے گا 'وہ میں تہمیں سنا دوں گا۔ دوسرے دن وہ پھر آئے تو آپ نے ای وقت کی اتری ہوئی اس آب میں ان مثل عیسمی کی کا ذبین تک تلاوت کر سنائی۔ انہوں نے اس بات کا اقر ارکرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن صبح ہی تھے میں اس اللہ علی ہوئی سے دنوں ساتھیوں سے کہنے لگا 'تم جانے ہو کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو وقت آپ کی ٹی ایک ہویاں تھیں 'شرجیل بید کے کھتے ہی اپ دونوں ساتھیوں سے کہنے لگا 'تم جانے ہو کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو وقت آپ کی ٹی ایک ہویاں تھیں 'شرجیل بید کے کھتے ہی اپ دونوں ساتھیوں سے کہنے لگا 'تم جانے ہو کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو وقت آپ کی ٹی ایک ہویاں تھیں 'شرجیل بید کے کھتے ہی اپ دونوں ساتھیوں سے کہنے لگا 'تم جانے ہو کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو

تغير سورة آل عران - پاره ۳۳۹ مانتی ہے اور میری رائے پر کاربند ہوتی ہے سنواللہ کی تم میمعاملہ برا بھاری ہے اگر مینفس ( ایک ) میعوث کیا گیا ہے توسب سے پہلے اس کی نگاہوں میں ہم ہی مطعون ہوں مے اورسب سے پہلے اس کی تر دید کرنے والے ہم ہی تھہریں مے بیبات اس کے اوراس کے ساتھیوں کے دلوں میں نہیں جائے گی اور ہم پرکوئی نہ کوئی مصیبت و آفت آئے گی عرب بھر میں سب سے زیادہ قریب ان سے میں ہی ہوں ادر سنواگر سے محض نبی مرسل ہے تو ملاعنہ کرتے ہی روئے زمین پرایک بال یا ایک ناخن بھی ہمارا نہ رہے گا' اس کے دو**نوں ساتھیوں** نے کہا' پھراے ابو و پہم آپ کی کیارائے ہے؟ اس نے کہامیری رائے بیہ ہے کہ ای کو ہم حاکم بنادیں۔ جو پچھ بی کم اے منظور کر لیں بی می بھی خلاف عدل تھم نہ دے گا'ان دونوں نے اس بات کوتتلیم کرلیا-اب شرجیل نے حضور سے کہا کہ میں اس ملاعنہ سے بہتر چیز جناب کے سامنے پیش كرتا موں أت بے نے دریافت فرمایا وہ كیا؟ كہا آج كا دن آنے والى رات اوركل كى شبح تك آب ہمارے بارے ميں جوتھم كري جميں منظور ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا شایداورلوگ تمہارے اس فیلے کونہ مانیں شویل نے کہا' اس کی بابت میرے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت فر ما لیجیے' آپ نے ان دونوں سے بوچھا' انہوں نے جواب دیا کہ سارے دادی کے لوگ انہی کی رائے پر چلتے ہیں- وہاں ایک بھی ایسانہیں جوان کے فیصلے کوٹال سکے پس حضور نے بیدرخواست قبول فرمائی - ملاعند نہ کیا اور واپس لوٹ مجے - دوسرے دن صبح ہی وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ایک تحریر انہیں لکھ دی کہ جس میں ہم اللہ کے بعد میضمون تھا کہ تحریر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی طرف سے نجرانیوں کے لئے ہے ان پراللہ کے رسول کا تھم جاری تھا ہر پھل اور ہر سفیدوسیاہ میں اور ہر غلام میں کیکن اللہ کے رسول بیسب انہی کودیتے ہیں ، یہ ہرسال صرف دو ہزار حلے دے دیا کریں-ایک ہزارر جب میں اورا یک ہزارصفر میں وغیرہ-بوراعہد نامہانہیں عطافر مایا-اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیوفدین ۸ بجری میں آیا تھااس لئے کہ حضرت زہری فرماتے ہیں سب سے پہلے جزیدا نہی اہل نجران نے حضور کوادا کیااور جزید كُ آيت في ممك بعدارى م جويه عاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّاحِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ الْخُ السآيت من اہل کیاب سے جزید لینے کا حکم ہوا ہے- ابن مردویہ میں ہے کہ عاقب اور طیب آنخضرت علقہ کے پاس آئے- آپ نے انہیں ملاعنہ کے لئے کہااور سبح کوحفرت علی اور حفرت فاطمہ اور حفرت حسن اور حفرت حسین کو لئے ہوئے آپ تشریف لائے اور انہیں کہلا بھیجا' انہوں نے قبول ند کیااور خراج دینامنظور کرلیا' آپ نے فرمایا'اس کی شم جس نے مجھے ت کے ساتھ جیجا ہے آگر بیدونوں'' نہیں' کہتے توان پریہی وادی آگ برماتی - حضرت جابر فرماتے ہیں نَدُعُ اَبْنَا تَنَا والی آیت النہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اَنْفُسنا سے مراوخودرسول كريم علي الرحض الله المناقنا سمراد حق اور سين وسيان نيساقنا سمراد حضرت فاطمة الزبراض الله تعالى عنه-متدرك حاكم وغيره میں بھی اس معنی کی حدیث مروی ہے۔ پھر جناب باری کا ارشاد ہے یہ جوہم نے عیسی کی شان بیان فرمائی ہے حق اور پچ ہے اس میں بال برابر کی بیشی نہیں اللہ قابل عبادت ہے کوئی اور نہیں اور وہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے اب بھی اگرید منہ پھیرلیں اور دوسری باتوں میں پڑیں تو اللہ بھی ایسے باطل پسندوں کواورمفیدوں کو بخوبی جانتا ہے انہیں بدترین سزادے گا اس میں پوری قدرت ہے کوئی اس سے ند بھاگ سکے نداس کا مقابلہ کرسکے وہ پاک ہاورتعریفوں والا ہے ہم اس کے عذاب سے اس کی پناہ جا ہے ہیں-قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِأَ شَيْئًا وَلَا يَشَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنَ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞



کہدو کہاے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آ ڈجوہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوائسی کی عبادت ندکریں نداس کے ساتھ کسی کوشریک بنا ئیں نہ اللہ کوچھوڑ کرآپس میں ایک دوسرے کوہی رب بنا نمین کپس اگروہ منہ چھیرلیں تو تم کہدو کہ گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں O

يېود يول اورنھرانيول سے خطاب: 🖈 🖈 (آيت:٦٨) يېود يول نفرانيول اورانهي جيسے لوگوں سے يہال خطاب ہور ہاہے' کلمہ کا اطلاق مفید جملے پر ہوتا ہے جیسے یہاں کلمہ کہہ کر پھر سَو آءِ الخ 'کے ساتھ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ سَوَ آءِ کے معنی عدل وانصاف جیسے ہم کہیں ہم تم برابر ہیں' پھراس کی تغییر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔اس کے ساتھ کسی بت كوند پوجيس-صليب نصويرُ الله تعالى كے سواكسي اور كوند آگ كونداوركسي چيز كو بلكه تنها الله وحده لاشريك كي عبادت كريں ، يہي عبادت تمام انبياء كرام كي تقى - جيسے كدا يك اورجگ الله تعالى ارشا وفرماتے بين وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ انَّهُ لَآ اِللهَ اِلَّا آنَا فَاعُبُدُون لِعِي تَجْهِ سے بہلے جس جس رسول کوہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وی کی کرمیر سے سواکو کی عبادت کے لائق نہیں- پس تم سب میری بی عبادت کیا کرو- اور جگه ارشاد ہے وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوُ تَ يعنى ہرامت ميں رسول بھيج كرہم نے بياعلان كروايا كەصرف الله كى عبادت كروادراس كے سواسب سے بچو- بھر فرما تا ہے كه آپس میں بھی ہم اللہ جل جلالہ کوچھوڑ کرایک دوسرے کورب نہ بنائیں ابن جریج ٌ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت ندکریں-عکرمد قرماتے ہیں کسی کوسوائے اللہ تعالی کے سجدہ ندکریں چھراگر بیلوگ اس حق اورعدل کی دعوت کو بھی قبول ندکریں تو انہیں تم اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنالؤ ہم نے بخاری کی شرح میں اس واقعہ کامفصل ذکر کر دیا ہے جس میں ہے کہ ابوسفیان جبکہ دربار قیصر میں بلوائے گئے اور شاہ قیصرروم نے حضور عظائے کے نسب کا حال پوچھا تو آئبیں کا فراور دشمن رسول ہونے کے باوجود آپ کی خاندانی شرافت کا اقرار کرنا پڑااوراس طرح ہرسوال کاصاف اورسچا جواب دینا پڑا' بیرواقعہ کے حدیبیہ کے بعد کااور فتح کمہ سے پہلے کا ہے اس باعث قیصر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ (لیعنی رسول الله عظاف ) بدعبدی کرتے ہیں؟ ابوسفیان نے کہانہیں کرتے الیکن اب ایک معاہدہ ہماراان سے ہوا ہے نہیں معلوم اس میں وہ کیا کریں؟ یہاں صرف سے مقصد ہے کدان تمام باتوں کے بعد حضور کا نامہ مبارک پیش کیا جاتا ہے جس میں بسم الله کے بعد بیلکھا ہوتا ہے کہ بیخط محمد کی طرف سے ہے جواللہ کے رسول ہیں (علیہ) ہول کی طرف جوروم کا شاہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہوا ہے جو ہدایت کا تابعدار ہواس کے بعد لکھا اسلام قبول کر-سلامت رہے گا اسلام قبول کر اللہ تعالی تخیے دو ہرااجر دے گا اورا گرتو نے منہ موڑا تو تمام رئیسوں کے گنا ہوں کا بو جو تجھ پر پڑے گا' چریبی آیت کھی تھی۔ امام محمدین اسحاق وغیرہ نے کھا ہے کہ اس سورت یعنی سورهٔ آل عمران کوشروع سے لےکر''انی''سے پچھاد پرتک آیتیں وفدنجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

امام زہری فرماتے ہیں سب سے پہلے جزیرا نہی لوگوں نے اداکیا ہے اوراس بات میں بھی مطلقا اختلاف نہیں ہے کہ آیت جزیر فتح کہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو پھر فتح سے پہلے حضور ہے اپنے خط میں ہرقل کو کہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو پھر فتح سے پہلے حضور ہے اپنے خط میں ہرقل کو یہ آیت کیے کھی ؟ اس کے جواب کی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کھ مکن ہے یہ آیت دومر تبداتری ہو اول حدیبیہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد۔دوسرا جواب بیرے کھ مکن ہے شروع سورت سے لے کراس آیت تک دفدنج ان کے بارے میں اتری ہو یا یہ آیت اس سے پہلے از پھی ہوئاس صورت میں ابن اسحاق کی ایش کم ان کہ ای کھی آیتیں ای دفد کے بارے میں اتری ہیں نہ محفوظ نہ ہو کیونکہ ابوسفیان والا واقعہ سراسراس کے خلاف ہے تیسرا جواب بیر ہے کھ مکن ہے دفدنج ان حدیبیہ سے پہلے آیا ہواور انہوں نے جو پچھ دینا منظور کیا ہوئیہ صرف

مبلہ سے بیخے کیلئے بطور مصالحت کے ہونہ کہ جزید دیا ہوا ور بیا تفاق کی بات ہو کہ آیت جزیراں واقعہ کے بعداتری جس ہے اس کا اتفاقاً الحاق ہوگیا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر سے پہلے غزوے کے مال فنیمت کو پانچ حصوں جس تقسیم کیا اور بھی اس صد باقی رکھ کر دوسر سے حصائکر جس تقسیم کردیئے پھر اس کے بعد مال فنیمت کی تقسیم کی آیتیں بھی اس کے مطابق اتریں اور بھی مکم ہوا۔ چوتھا جواب بیر ہے کہ احتمال ہے کہ دسول اللہ تقالی نے اپنے خط جس جو ہرقل کو بھیجا' اس میس بیر باب اس طرح آپھورخو کہ میں ہو۔ پھر آنحضرت کے الفاظ ہی جس وہی نازل ہوئی ہو جیسے کہ حضرت عربین خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پر دے کے حکم کے بارے جس اس طرح آپت اتری اور بدوی قید یوں کے بارے جس انہی کے ہم خیال فرمان باری نازل ہوئی اور عددی قید یوں کے بارے جس انہی کے ہم خیال فرمان باری نازل ہوئی اور عددی رہنہ آپ ان طرق کی بابت ہی انہی کی بات قائم رکھی گئی چین نے مقام ابراہیم کے مصلے بنانے سے متعلق بھی اس طرح وہی نازل ہوئی اور عددی رہنہ آپ کی مسلے بنانے سے متعلق بھی اس طرح وہی نازل ہوئی اور عددی رہنہ آپ کی سے مسلے بنانے سے متعلق بھی اس طرح وہی نازل ہوئی اور عددی رہنہ آپ کی سے مسلے بنانے سے متعلق بھی اس طرح وہی نازل ہوئی اور عددی رہنہ میں ہی ہیں ہے۔

#### آلِهُلَ الْكِتْ لِمَ تُعَاجُونَ فِنَ اِبْرَهِيْمَ وَمَا النَّوْلَةِ التَّوْلِيةُ وَالْمِيْمَ وَمَا النَّوْلِية وَالْإِنْجِيْلُ اللَّا مِنَ بَعَدِهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ هَانَتُمْ هَوُلاَء حَاجَجُتُمْ فِيْمَالَكُمُ لِهُ عِلْمُ فَلِمَ ثُكَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُمُ عَاجَجُتُمُ فِيْمَالَكُمُ لِهُ عِلْمُ فَلِمَ ثُكَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُمُ لِهُ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ۞

اے اہل کتاب تم ابرا ہیم کی بابت کیوں جھکڑتے ہو؟ حالا تک تو ما ۃ وانجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی سیس کی کھیے ہوگ سنوتم لوگ اس میں جھکڑ بیکے جس کا تنہیں ظلم تھا۔ پھراب اس بات میں کیوں جھکڑتے ہوجس کا تنہیں علم بی نہیں اور اللہ جانتا ہے 0

#### 

### مَا كَانَ اِبْرِهِيمُ يَهُودِيًا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلاَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ آوْلِيَ النَّاسِ بِابْرِهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنِ الْمَنْوَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞

اورتم نہیں جانے' ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ھرانی تھے بلکہ وہ تو کیطر فہ خالعں مسلمان تھے وہ شرک بھی نہ تھے 🔿 سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نز دیک تروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہاما ٹا اور یہ نبی اور جولوگ ایمان لائے مومنوں کا دلی اور سہار االلہ تعالیٰ ہی ہے 🔾

دراصل الله کے خلیل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ شرک سے بیز ارمشرکوں ہے الگ سیح اور کامل ا یمان کے مالک تھے اور ہر گر مشرک ند تھے ئیآ یت اس آیت کی مثل ہے جوسورہ بقرہ میں گذر چی السلام کو وَ قَالُوا کُونُوا هُودًا اَوُ نَصْرای تَهُتَدُو العِنی بیاوگ کہتے ہیں یہودی یا نفرانی بننے میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کرسب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کے حقداران کے دین پران کے زمانے میں چلنے والے تھاوراب یہ نبی محمصطفیٰ ﷺ ہیں اور آپ کے ساتھ کے ایما نداروں کی جماعت جومہاجرین وانصار ہیں اور پھر جوبھی ان کی پیردی کرتے رہیں قیامت تک رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ہرنبی کے ولی دوست نہیوں میں سے ہوتے ہیں میرے ولی دوست انبیاء میں سے میرے باپ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہیں کھرآ ب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی (ترندی وغیره) پُرفر مایا جو بھی اللہ کے رسول پرایمان رکھے وہی ان کا ولی اللہ ہے۔

وَدَّتَ ظَا إِنَّهُ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُنَّهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَآنْتُهُ رَتَشْهَدُونَ ١٠ آيَاهُ لَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ عُ وَتَكْتُمُونِ الْحَقِّ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونِ ١٠٠٠ ﴿ وَقَالَتْ طَابِفَا ۗ مِّنْ آهُلِ الْكِتٰبِ الْمِنُولَ بِالَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُولَ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓ الْحِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ

الل كتاب كى ايك جماعت كى جابت ہے كتبہيں عمراه كرديں دراصل وہ خودا پئے آپ كو كمراه كررہے ہيں اور تبجھتے نہيں 🔾 اے اہل كتاب تم باوجود قائل ہونے كے پھر بھی دانستہ کفر کیوں کررہے ہو؟ 🔾 اے اہل کتاب با وجود جائے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کررہے ہو؟ اور کیوں حق کو چھپارہے ہو؟ 🔾 اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھا بمان والوں پراتارا گیا ہے اس پردن چڑھے تو ایمان لا وَاورشام کے وقت کا فربن جاوَتا کہ پرلوگ بھی پلیٹ جا کیں 🔾

یہود بول کا حسد: 🏗 🏗 (آیت:۲۹-۷۷) یہال بیان ہورہاہے کہان یہود بول کے حسد کود کیھو کہ سلمانوں سے کیسے جل بھن رہے ہیں-انہیں بہکانے کی کیا کیا پوشیدہ تر کیبیں کررہے ہیں ' کیسے کیسے مکروفریب کے جال بچھاتے ہیں ' حالانکہ دراصل ان تمام چیزوں کا وبال خودان کی جانوں پر ہے کیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں۔ پھر انہیں ان کی بیذ کیل حرکت یا دولائی جارہی ہے کہتم سچائی جانتے ہوئے بھی حق



کابوں میں جونسیں رسول اللہ علی ہے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ بہکانے کی جوصور تیں بناتے ہیں ال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ میں مشور ہے کرتے ہیں کہ جس کے ان مسلمانوں کے ساتھ فمازیں پڑھوا درشام کو پھر مرتد بن جاؤتا کہ جائل لوگوں کے دل میں بھی خیال گزرے کہ آخر یہ لوگ جو بلٹ گئو قاہر ہے کہ انہوں نے اس دین میں کوئی خرائی یا برائی ہی دیکھی ہوگی تو کہنا جب کہ ان میں سے کوئی ہماری طرف لوٹ آئے غرض یہ ایک حیلہ جوئی تھی کہ شاید اس سے کوئی کم زور ایمان والالوٹ جائے اور سمجھ لے کہ بیہ جانے ہو جھنے والے گئے جب اس وین میں آئے نمازیں پڑھیں اس کے بعد اسے چھوڑ ویا تو ضرور یہاں کوئی خرائی اور نقصان دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ کہتے سے کہ بھروے دوئی اپنی آئیں آئیس تا کہ جس سے یہان پر ایمان لاکیں سے کہا کہ ان کیا گئے کہا کہ ان کہا کہان لاکیں انہیں بنا کہ جس سے یہان پر ایمان لاکیں سے کہا کہ کہا دوئی کیا گئیں آئیس تا کہ جس سے یہان پر ایمان لاکیں

اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو ۔ تو کہ کہ پیشک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیساتم دیۓ گئے ہؤیاتم سے تمہارے دب کے پاس جھٹڑا کریں گئے تو کہدوے کہ فضل تو اللہ بی کے ہاتھ ہے۔ وہ جے چاہا سے دئے اللہ تعالی وصعت والا اور جائے والا ہے ۞ اپنی رحمت کے ساتھ جے چاہے خصوص کر لئے اللہ تعالی ہوئے فضل والا ہے ۞ بعض اہل کما ہے ہیں کہ اگر آئیس تو خزانے کہ اللہ تعالی ہوئے ہیں کہ اگر تو آئیس ایک دینار بھی امانت دے تو تجنے ادانہ کریں ہاں بیاور بات ہے کہ تو اس کے کہ اور ان جس سے بعض ایس جا ہوں کے تی کا کوئی گنا ڈبیس کہ وجود جائے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں ۞ کے سر پر ہی کھڑ ارہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کہ درکھا ہے کہ ہم پر ان جا ہوں کے تن کا کوئی گنا ڈبیس کہ اوجود جائے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں ۞

ہرایت اللہ کے پاس ہے: ﷺ ﴿ آیت: ۲۳) تو اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تواے نبی گہددے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔وہ مومنوں کے دلوں کو ہراس چیز پرایمان لانے کیلئے آمادہ کردیتا ہے جے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہو۔انہیں ان دلائل پرکامل ایمان نصیب ہوتا ہے چاہتم نبی ای ﷺ کی صفتیں چھپاتے پھر دلیکن پھر بھی خوش قسمت لوگ تو آپ کی نبوت کے ظاہری نشان کو بہ یک نگاہ پچپان لیس گے۔اس طرح کہتے سے کے تبہارے پاس جوعلم ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اسے سیکھ کرتم جیسے ہوجا کیں بلکہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ کے حوالوں کے ساتھ بھی ہے-علاوہ ازیں اور کتا بول میں بھی بیروایت موجود ہے- پھرفر ما تاہے کہ امانت میں خیانت کرنے عقد ارکے حق کو نہ اوا کرنے پر آ مادہ کرنے والاسبب ان کا بیفلط خیال ہے کہ ان بددینوں ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں- ہم پر ہیہ مال حلال ہے جس پراللہ فرما تا ہے کہ بیاللہ پرالزام ہے اوراس کاعلم خودانہیں بھی ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کواللہ نے حرام قرار دیا ہے کیکن یہ بیوتو ف خودا پنی من مانی اور دل پسند ہا تیں گھڑ کر شریعت کے رنگ میں آئیس رنگ لیلتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذی یا کفار کی مرغی بحری وغیرہ بھی غروے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سیھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے ہتے کہ ذمیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں سنو جب وہ جزیدادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے (عبدالرزاق) سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب اہل کتاب سے صفور علیہ السلام نے یہ بات سی تو فرمایا دشمنان الہ جھوٹے ہیں جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں تے مث کئیں اور امانت تو ہر فاسق و فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔

## بلى مَنْ آوْفى بِعَهْدِه وَاتَّقَىٰ فَاتَ اللهَ يُحِبُ الْمُتَّقِيْنَ ۞ النَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَلِكَ لَا اللهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَلِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي اللّهِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهِمْ يَوْمَ الْقِيَةِ فَلَا يَنْظُرُ النّهِمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهِمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهِمْ مَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُرَكِنُهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجًا لِيْكُمْ هُمُ اللهُ وَلَا يُنْظُرُ النّهُ وَلَا يُنْظُرُ اللّهُ وَلَا يُتَكِيمُ هُمُ اللهُ وَلَا يَتَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُكَالُونُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلّا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ہاں (مواخذہ ہوگا) البتہ جو مخض اپنا قرار پوراکرے اور پر بیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایے پر بیزگاروں کو دوست رکھتا ہے بیشک جولوگ اللہ تعالیٰ کے عہداور اپی قسموں کو تعوثری تعوثری قیمت پر بچ ڈالنے بین ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں - اللہ تعالیٰ تہ تو ان سے بات چیت کرے گا ندان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گانے آئیں باک کرے گا ادران کے لئے در دناک عذاب بیں ۞

متقی کون؟ نین ۱۵ بیت: ۷۱) پھرارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو مضابے عہد کو پورا کرے اور اہل کتاب ہوکر ڈرتار ہے پھراپی کتاب کی ہدایت کے مطابق آنخضرت پرایمان لائے اس عہد کے مطابق جو تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اس کی شریعت کی اطاعت کرے رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سروار حضرت بھر عیالے کی پوری تابعداری کرے وہ متق ہے اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔

جموثی فتم کھانے والے: ہے ہے آ (آیت: 24) لینی جواہل کتاب اللہ کے پرکا پاسٹیس کرتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جموثی فتمیس کھاتے ہیں اور ان بدکار یوں سے وہ اس ذلیل اور فائی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کرے گا نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا۔ نہ انہیں ان کے گنا ہوں سے پاک صاف کرے گا بلکہ انہیں جہنم میں واخل کرنے کا حجمت کی بات کرے گا نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا۔ نہ انہیں ان کے گنا ہوں سے پاک صاف کرے گا بلکہ انہیں جہنم میں واخل کرنے کا حکم و دے گا اور وہاں وہ در دنا ک سزائیں بھگنتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت کی حدیثیں بھی ہیں جن میں سے پھھ یہاں بھی ہم مان کرتے ہیں۔

(۱) منداحد میں ہے رسول اللہ علی فی فرماتے ہیں تین قتم کے لوگ ہیں جن سے تو نہ اللہ جل شانہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا مضرت ابوذ رٹنے بیٹن کرکہا ' بیکون لوگ ہیں' یارسول اللہ میتو ہوئے گھاٹے

اورنقصان میں پڑے ٔ حضور ؓ نے تین مرتبہ یہی فر مایا – پھر جواب دیا کرٹخنوں سے پنچے کپڑ الٹکانے والا مجمو ٹی قتم سے اپناسودا بیچنے والا' دے کر احسان جتانے والامسلم وغیرہ میں بھی ہیے حدیث ہے۔

(۲) منداحمہ میں ہا ابواحمس فرماتے ہیں' میں حضرت ابوذر سے ملا - ان ہے کہا کہ میں نے ساہے کہ آپ رسول اللہ علیہ ہے؟

ایک حدیث بیان فرماتے ہیں تو فرمایا سنو' میں رسول اللہ الرجموٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں نے حضور سے سن لیا ہوتو کہنے وہ حدیث کیا ہے؟

جواب دیا' یہ کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ ذو والکرم دوست رکھتا ہے اور تین قسم کے لوگوں کو دشمن ' تو فرمانے لگے - ہاں بیحدیث میں نے بیان کی ہے اور میں نے حضور سے سنی بھی ہے - میں نے بوچھا کس کس کو دوست رکھتا ہے' فرمایا ایک تو وہ جومردا نگی سے دشمنان اللہ سجانہ کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہوجائے یا تو اپناسیہ چھائی کروالے یا فتح کر کے لوٹے ' دوسرا وہ شخص جوکی قافلے کے ساتھ سفر میں ہے - بہت رات کئے تک قافلہ چاتا رہا جب تھک کر چور ہو گئے پڑاؤ ڈالا تو سب سوگئے اور سیجا گنار ہا اور نماز ہیں مشخول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا ۔ تیسرا وہ شخص جس کا پڑوی اسے ایڈ این پڑی تا ہواور وہ اس پر صبر وضبط کر سے یہاں تک کہ موت یا سفران دونوں میں جدائی کر ہے' میں خیا ہوتو جن نے کہا اور وہ تین کون ہیں جن سے اللہ تعالی ناخوش ہے۔ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تا جز' اور تکبر کرنے والا فقیر اور وہ تیل جس سے بھی احسان ہوگیا ہوتو جتانے بیٹھئے بی حدیث اس سند سے غربا یہت تھ میں کھانے والا تا جز' اور تکبر کرنے والا فقیر اور وہ تیل جس سے بھی احسان ہوگیا ہوتو جتانے بیٹھئے بی حدیث اس سند سے غربا یہت تھ میں کھانے والا تا جز' اور تکبر کرنے والا فقیر اور وہ تیل جس سے بھی

(٣) منداحد میں ہے کندہ قبیلے کے ایک شخص امر والقیس بن عامر کا جھگڑا ایک حضری شخص سے زمین کے بارے میں تھا جوحضور "کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اب کندی فتم کھا لے تو حضور گئی ہوا تو آپ نے فرمایا اب کندی فتم کھا لے تو حضری کہنے لگا' یارسول اللہ جب اس کی فتم ہم ہوگا' گئی ہوری نہیں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا جوشن جھوٹی فتم سے حضری کہنے لگا' یارسول اللہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا' اللہ اس سے ناخوش ہوگا' پھر آنخضرت شکھ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو امرو القیس ٹے کہا' یارسول اللہ گواہ رہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو وہ کہنے لگایارسول اللہ گواہ رہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ دی سے دیے نسائی میں بھی ہے۔

(۳) منداحد میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محض جھوٹی فتم کھائے تا کہ اس سے سی مسلمان کامال چین لے تو اللہ جل جلالہ سے جب ملے گا تو اللہ عزوجل اس پر بخت غضبناک ہوگا 'حضرت افعدہ فرماتے ہیں' اللہ کی قتم میرے ہی بارے میں ہیہ ہے۔ ایک بہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی۔ اس نے میرے حصہ کی زمین کا افکار کر دیا میں اسے خدمت نبوی میں لایا' حضور گنے مجھ سے فرمایا' تیرے پاس کچھ ہوت ہے۔ میں نے کہانہیں' آپ نے بہودی سے فرمایا' توقتم کھالے' میں نے کہا حضور گید وقتم کھالے گا در میرا مال لے جائے گا' پس اللہ عزوجل نے ہیآ یت نازل فرمائی' ہی حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔

(۵) منداحد میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیہ عند میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا 'وہیں حضرت اصعث بن قیس رضی اللہ تعالی عند آگے لے لئے وہ اللہ ذوالح بال سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا 'وہیں حضرت اصعث بن قیس رضی اللہ تعالی عند آگے اور فرمانے گے ابوعبد الرحمٰن آپ کون می حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دہرا دی تو فرمایا بیحدیث میرے ہی بارے میں حضور گنے ابن ارشاد فرمائی ہے میرے اپنی قا-حضور کے باس جب ہم ابنا مقدمہ لے گئے تو آپ نے فرمایا تو اپنی دلیل اور ثبوت لا کہ یہ کنواں تیراہے ورنداس کی تنم پر فیصلہ ہوگا ۔ میں نے کہایا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اور اگراس کی تنم پر معاملہ رہا تو بیتو میرا کنواں لے جائے گا میرا مقابل تو فاجر شخص ہے۔ اس وقت حضور نے بیحد ہے بھی بیان

فرمائی اوراس آیت کی بھی تلاوت کی۔

(٢) منداحديس بأرسول الله علي فرمات بين الله تعالى كريه بنداي بحي بين بن في الله تعالى قيامت كون بات نه كرے كاندان كى طرف د كيھے كا وچھا كياكديارسول الله وكون ين افر مايا اپنامان باپ سے بيزاد موين واسلے اور ان سے برغبتى

کرنے والی لڑکی اوراینی اولا دے بیزار اورالگ ہونے والا باپ اوروہ مخص کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہے وہ این سے اٹکار کر جائے اور

آ تکھیں چھیر لے اور ان سے یکسوئی کرے۔

(٤) ابن ابي حاتم ميں ہے حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله تعالى عد قرماتے ہيں كه ايك صحف نے اپنا سؤوا مارا اور مسما اور مسم کھائی کہ وہ اتنا بھاؤ دیاجا تاتھا تا کہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے کیس میآ بت نازل ہوئی میچے بخاری میں بھی بیروایت مروثی ہے۔ (٨) منداحد میں برسول الله علی فرماتے ہیں تین فخصول سے جناب باری تقدس وتعالی قیامت والے دن بات شکر ہے

گاندان کی طرف دیکھے گاندائیں یاک کرے گا اوران کے لیے د کھ درد کے عذاب ہیں-ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھروہ کسی مسافر کوئییں دیتا' دوسراوہ جوعصر کے بعد جھوٹی فتم کھا کراپنا مال فروخت کرتا ہے' تبیسراوہ جو مسلمان بادشاہ سے بیعت کرتا ہے-

اس کے بعد اگروہ اسے مال دیتو بوری کرتا ہے اگر نہیں دیتا تو نہیں کرتا ہے بیر حدیث ابوداؤ داور تر فدی میں بھی ہے اور امام تر فدی ا

### وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِنْقًا يَلُوٰنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقْوُلُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١

یقینان میں ایساگروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑ تاہے تا کتم اے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگواور دراصل وہ کتاب میں ٹہیں اور سہ کہتے مجی ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ تو دانستہ اللہ پر جموث بولتے ہیں O

غلط تا ویل اورتحریف کرنے والےلوگ: 🌣 🌣 (آیت: ۷۸) یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر مور ہاہے کہان کا ایک گروہ پیر بھی کرتا ہے کہ عبارت کواس کی اصل جگدے ہٹا دیتا ہے بعنی اللہ کی کتاب بدل دیتا ہے اصل مطلب اور سیح معنی خبط کرویتا ہے اور جا ہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے چھر بیخودائی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہد کر جاہلوں کے اس خیال کواور مضبوط کردیتا ہاور جان بوجھ کراللہ تعالی پرافتر اکرتا ہےاور جھوٹ بکتا ہے زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے۔حضرت ابن عمال سے سیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ بیلوگتر یف اوراز الد کردیتے تھے مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جواللہ کی کسی کتاب کا لفظ بدل وے مگر بیلوگ. تحریف اور بے جاتا ویل کرتے تھے۔ وہب بن مدہ گفر ماتے ہیں کہ تورا ۃ وانجیل ای طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاریں- ایک حرف بھی ان میں سے اللہ نے نہیں بدلالیکن بیلوگتح بیف اور تاویل ہے لوگوں کو تمراہ کرتے ہیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کررہے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں حالانکد دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں - اللہ کی اصلی کتابیں تومحفوظ ہیں جوبدلتی نہیں (ابن الی حاتم)

حضرت وہب کے اس فرمان کا اگریہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے قو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور حرف ہے اور خرف ہے اور خرف اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں اور پھر جو عربی زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو ہزی غلطیاں ہیں کہیں مضمون کو کم کر دیا گیا ہے کہیں بڑھا دیا گیا ہے اور صاف صاف غلطیاں موجود ہیں بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیبا ہی نہیں وہ تو تفییر اور وہ بھی ہے اعتبار تفییر ہے اور پھر ان مجھداروں کی کسی ہوئی تفییر ہے جن میں سے اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الی سمجھدا لے ہیں اور اگر حضرت وہب کے تفییر ہے اور پھر ان مجھداروں کی کسی ہوئی تفییر ہے درحقیقت اللہ کی کتاب ہو درحقیقت اللہ کی کتاب ہے ہیں وہ بیشک محفوظ وسالم ہے اس میں کی وزیادتی ناممکن ہے۔

مَا كَانَ لِبَشْرِ آنَ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتٰبَ وَالْكَكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُولُ عِبَادًا لِنِّ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَاكِنَ كُونُولُ اللهِ وَلَاكِنَ كُونُولُ اللهِ وَلَاكِنَ كُونُولُ اللهِ وَلَاكِنَ كُونُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ الل

کمی ایسے انسان کو جیے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے' پیرائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کیج کہتم اللہ کوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو کیج گا کہ ) تم سب رب کے ہوجاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب O نہ بیہ پوسکتا ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کورب بنا لینے کا تھم کرے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا تھم دےگا O

مقصد نبوت: ہے ہے ہے (آیت: 24-4) رسول اللہ علیہ کے پاس جب یہود یوں اور نجرانی نھرانیوں کے علاء جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو ابورا قم قرظی کہنے لگا کہ کیا آپ میے ہے جی جب سلطر تفرانیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی ہم بھی آپ کی عبادت کی ہم بھی اند نہ ہم خود اللہ واحدہ لاشریک کے سواد وسرے کی بوجا کریں نہ کسی اور کواللہ کے سواد وسرے کی عبادت کی تعلیم دیں نہیری پی فیمبری کا یہ مقصد نہ مجھے اللہ حاکم اعلیٰ کا ہے تھم۔ اس پر بیر آپیتیں نازل ہوئیں کہ کسی انسان کو کتاب و حکمت اور نبوت ورسالت پالینے کے بعد بیدائق بی نہیں کہ اپنی پرستش کی طرف لوگوں کو بلائے جب انبیائے کرام کا جو آتی بڑی بررگ فضیلت اور مرتبے والے ہیں نیم مصب نہیں تو کسی اور کوکب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے اور اپنی بندگی کی تلقین لوگوں کو کرے۔ امام حسن بھری ٹی نبیس ہوسکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے بہاں بیاس لیے فرمایا 'پر یہود و فصار کی آپس میں بی ایک دوسرے کو یوجے تھے۔

قرآن شاہد کے جوفر ماتا ہے اِتَّعَذُوٓ ا اَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللّٰهِ الْخُ مُعِین ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کراپنے عالموں اور درویشوں کو اپنارب بنالیا ہے۔مند ترندی کی وہ حدیث بھی آرہی ہے کہ حضرت عدی بن حائمؓ نے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ ان پرحرام کو حلال اور حلال کوحرام کردیتے تھے اور یہ ان کی مانتے چلے جاتے تھے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ پس جائل درویش اور نے بچھے علاء اور مشائخ اس فدمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل

٩

بین رسول اوران کا اتباع کرنے والے علاء کرام اس سے یک و ہیں۔ اس لئے کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان اور کلام رسول کی جینے کرتے ہیں اوران کا موں سے روکتے ہیں جن سے انبیاء کرام روک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیسے ہوئے حضرات انبیاء تو خالق ومخلوق کے درمیان سفیر ہیں جی رسالت اواکرتے ہیں اور اللہ کی امانت احتیاط کے ساتھ بندگان رب عالم کو پنچا دیتے ہیں۔ نہا ہے بیداری ممل ہوشیاری کمال محرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ ساری مخلوق کے خرخواہ ہوتے ہیں وہ احکام رب رحمٰن کے پنچانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی ہوایت تو لوگوں کو ربانی بننے کی ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں والے علم والے اور حلم والے بن جائیں۔ بجھدار عابد و زاہد متی اور پارسار ہیں۔ حضرت ضحاک تر ماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں پرت ہے کہ وہ باسمجھ ہوں تعلکہ وُن اور تُعلِّمُون دونوں قرات ہیں پہلے کے متی ہیں معنی ہیں معنی ہیں الفاظ یاد کرنے کے۔

بھتے کے دوسرے کے بی بین کیم عاش رکے کے الدرسوں سے بی بیا العاظیاد رہے ہے۔

پر ارشاد ہے کہ وہ یہ تھم نہیں کرتے کہ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت کر وخواہ وہ نی ہو بھیجا ہوا خواہ فرشتہ ہو قرب الہ والا بیات وہ سکتا ہے جواللہ کے سواد وسرے کی عبادت کی دعوت دے اور جوابیا کرنے وہ کا فر ہوا اور کفر نبیوں کا کا منہیں ان کا کام تو ایمان لا تا ہواور ایمان نام ہے اللہ واحد کی عبادت اور پرسٹس کا اور بھی نبیوں کی دعوت ہے۔ جیسے خود قرآن فرما تا ہے وَمَآ اَرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَسُولٍ إِلَّا اَنَّا فَاعُبُدُونَ لِیمی نبیوں کی دعوت ہے۔ جیسے خود قرآن فرما تا ہے وَمَآ اَرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَسُولٍ إِلَّا اَنَّا فَاعُبُدُونَ لِیمی نبیوں کی دعوت ہے۔ جیسے خود قرآن فرما تا ہے وَمَآ اَرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَسُولٌ اِلَّا اَنَّا فَاعُبُدُونَ لِیمی نبیوں کی دعوت ہے۔ جیسے خود قرآن فرما تا ہے وَمَآ اَرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى معبود ہے ہی نبیں۔تم سب میری عبادت کرتے رہواور فرمایا وَلَقَدُ بَعَنُنا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَن اعْبُدُوا اللّٰه وَاحُتَنِبُوا الطّاعُونَ تَ یعنی ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کروادر اللہ کے سوا ہم کی عبادت سے بچائی اس میں اسے اگر کوئی کہددے کہ میں معبود ہوں بجو اللہ تو اسے بھی جنہم کی سزادیں اوراسی طرح سے جبردیتا ہے کہ مَنُ یَقُلُ مِنُهُ مُا کُونَ ان میں ہے اگر کوئی کہددے کہ میں معبود ہوں بجو اللہ تو اسے بھی جنہم کی سزادیں اوراسی طرح ہم طالموں کو بدلدد ہے بیں۔

وَإِذَ الْحَدَ اللهُ مِيْفَاقَ النَّبِةِ لَكَ الْمَا التَّيْفُكُهُ مِّنْ كِتْ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِئُ لِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ عَالَا اللهُ وَلَتَنْصُرُنَهُ وَالْمَا مُعَكُم لَتُوْمِئُ وَلَا اللهُ وَلَتَنْصُرُنَهُ قَالَ وَالْمَا مَعَكُم وَالْمَرِيْ قَالُو اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَانَا مَعَكُم قِرَنَ السَّهِدِيْنَ ﴿ فَمَنْ تَوَلِّلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَانَا مَعَكُم قَرَلُ اللهُ وَانَا مَعَكُم قَرَلُ اللهُ وَانْ اللهُ وَانَا مَعَكُم قَرَلُ اللهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَانْ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

جب الله تعالی نے نبیوں کا عبد لیا کہ جب میں تہمیں کتاب و تحمت دول کی حرفتهارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چزکو کی بتائے تو تمہیں اس پر ایمان لا تا اور اس کی مدد کرنا ضرور کی ہے فرمایا کیا تم اس کے اقرار کی ہو؟ اور اس پر میرا فرمد لے رہے ہوئسب نے کہا ہاں جمیں اقرار ہے فرمایا تو آپ کواہ رہواور خود میں بھی تمہارے ساتھ کو اہوں میں ہوں © پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافر مان ہیں ©

کے بعدای کے زمانے میں (آخری) رسول آ جائے تو اس پرائیان لا نا اور اس کی نفرت وا مداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنام و نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی ابتاع اور امداد سے رک جائے گھران سے بوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور اس عہد و میثاق پر جھے ضامی تخبر اتے ہو۔ سب نے کہا' ہاں ہمار ااقرار ہے تو فر مایا گواہ رہوا ور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثات سے جو پھر جائے وہ قطعی فاس ن بے تھم اور بدکار ہے۔ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالی ہو نہی حضرت جو مصطفیٰ میں تھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کر بے اور آپ کی امداد کر بے اور آپ کی امداد کر بے اور آپ کی میں اگر اللہ نے عہد کرے کہ وہ بھی حضور پر ایمان لائے اور آپ کی تا بعد ارکی میں لگ جائے۔ طاؤس میں ہمری اور قاد ڈفر ماتے ہیں نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تقید ہی کہ نیوں سے اللہ علیہ ہیاں کی تائید ہے۔ اس لئے حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ ہیاں کی تائید ہے۔ اس لئے حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ ہیاں کی تائید ہے۔ اس کے حضرت علی اور آپ کی می مروی ہے۔

منداحمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ اوسول اللہ علیہ ایک دوست قریظی میبودی ہے کہا تھا کہ وہ تو رات کی جامع باتیں جھے لکھ دے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں آنہیں چیش کروں - حضور کا چہرہ متغیر ہوگیا' حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے گئے میں اللہ کے رب ہونے پڑاسلام کے دین ہونے پڑ محمر کے رسول ہونے پرخوش ہوں (علیہ کے اس وقت حضور کا غصہ دور ہوا' اور فرمایا تیم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا گرحضرت موگ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤاور جھے چھوڑ دوتو تم سب گمراہ ہوجاؤ' تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہواور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔

مندابویعلی میں لکھا ہے اہل کتاب سے کچھنہ پوچھؤوہ خود گراہ ہیں تو تہہیں راہ راست کیے دکھا کیں گے بلکمکن ہے تم کی باطل کی تقد بی کرنویا جن کی تکذیب کربیٹے واللہ کا تم اگر مولی بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو آئہیں بھی بجر میری تابعداری کے اور پچھ طال نہ تھا، بعض اطادیث میں آگر موری اور میں تاکہ در موجود ہوتے تو آئیں بھی میری اجاع کے سواچارہ نہ تھا، پس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول حضرت مجمد علیہ فاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تصاور تمام انبیاء کی تابعداری پرجواس وقت ہول آپ کی فرما نبرواری مقدم رہتی کہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ ہی بنائے گئے اس طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالی کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوااور کی کو حاصل میں منہ بھی اس کام سے منہ بھیرلیں گے بالافر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گا اللہ تعالی اپنے ورودو سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ جمیج ارب قیامت کے دن تک آپین۔

اَفَعَنْ رَبِيْنِ اللهِ يَبْعُونَ وَلَهُ آسَلَمَ مَنَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ امَنَا بِاللهِ وَمَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَّا اُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَإِسَمْعِيْلَ وَإِسْلَقَ وَيَعْفُونِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَّا اُوْذِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعِيْسِى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْأَسْبَاطِ

### بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَالْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ۞

کیا پس اللہ کے دین کے سوااوروین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسانوں والے اورسب زمین والے اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے موں تو اور جبرا موں تو بھی سب ای کی طرف لوٹائے جاکیں گے 🔾 تو کہد ہے کہ ہم اللہ پراور جو پچے ہم پرا تارا کمیا اور جو پچھا ہرا ہم اور اساعیل اور اسحاق اور ایعتوب اور ان کی اولا دوں پرا تارا کیا' سب پرائیان لائے اور جو کھیموی اور عیلی اور دوسرے نی اللہ کی طرف سے دیتے گئے اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فر مانبر دار ہیں 🔾 جو محص اسلام کے سوااور دین تلاش کر ہے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا O

اسلامی اصول اور روز جزا: ﴿ ﴿ آیت: ٨٥-٨٥) الله تعالی کے سے دین کے سواجواس نے اپنی کتابوں میں اسے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے مین صرف الله وحده لاشریک ہی کی عبادت کرنا اکوئی مخص کسی اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے اس کی تردید يهاں بيان مورى ہے- پر فرمايا كرآسان وزيين كى تمام چيزيں اس كى مطيع بين خواہ خوشى سے موں يانا خوشى سے- جيسے كراللہ تعالى فرما تا ہے وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَنُ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ طُوعًا وَكَرُهَا الْحُ الْعِيْ زِمِين وآسان كى تمام رخلوق الله كے سامنے بدے كرتى ہے ا پی خوش سے یا جرا اور جکہ ہے اَو لَهُ يَرَو الله مَا حَلَقَ اللهُ مِنْ شَيء الح "كيا و نہيں ديھتے كه تمام مخلوق كے سائے دائيں باكيں جھک جھک کراللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں اوراللہ ہی کیلئے بحدہ کرتی ہیں آ سانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جانداراورسب فرشتے کوئی بھی تکبرنہیں کرتا-سب کےسب اپنے اوپر والےرب ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جوتھم دیئے جائیں' بجالاتے ہیں' پس مومنوں کا تو ظاہر و بإطن قلب وجسم دونوں الله تعالى كے مطبع اوراس كے فرمانبردار ہوتے ہيں اور كا فرجمى الله كے قبضے ميں ہے اور جرأ الله كى جانب جھكا ہوا ہے۔اس کے تمام فرمان اس پرجاری ہیں اوروہ ہرطرح قدرت ومثیت اللہ کے ماتحت ہے۔کوئی چیز بھی اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں اس آیت کی تغییر میں ایک غریب حدیث بیم وارد ہے کدرسول اللہ عظافہ نے فرمایا " سانوں والے تو فرشتے ہیں جو بخوشی اللہ کے فر مان گز ار ہیں اور زمین والے وہ ہیں جواسلام پر پیدا ہوئے ہیں ہی ہوق تمام اللہ کے زیر فرمان ہیں اور ناخوشی سے فرمال برداروہ ہیں جولوگ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں قید ہوتے ہیں اور طوق وزنجیر میں جکڑے ہوئے لائے جاتے ہیں' بیلوگ جنت کی طرف مسيطے جاتے ہیں اور وہنیں جاہتے۔ ایک سیح حدیث میں ہے تیرے رب کوان لوگوں سے تعجب ہوتا ہے جوزنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر جنت کی طرف کھنچے جاتے ہیں-اس حدیث کی اور سند بھی ہے کیکن اس آیت کے معنی تو وہی زیادہ تو ی ہیں جو پہلے بیان ہوئے حضرت مجابةٌ فرمات بين بيآيت اس آيت جيسى ب وَلَيْنُ سَالْتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ٱكْرُوان س بوچهكرة مانون اورزمين كوكس في پيداكيا؟ تويقيناوه يهي جواب ديس كے كدالله تعالى ف ابن عباس رضى الله تعالى عنفر ماتے بين اس سے مرادوہ وفت ہے جب روز ازل ان سب سے میثاق اور عهد لیا تھا اور آخر کارسب ای کی طرف لوٹ جائیں سے یعنی قیامت والے دن اور ہر ایک کووواس کے مل کابدلہ دےگا-

پر فرماتا ہے تو کہ ہم الله اور قرآن برايمان لائے اور ابرائيم اساعيل اسحاق اور يعقوب عليهم السلام پر جوصحيف اوروحى اترى جماس رجمی ایمان لائے اوران کی اولاد پرجواترا اس پرجمی ماراایمان ب أسباط سے مراد بنواسرائیل کے قبائل ہیں جو حضرت یعقوب کی سل میں سے تھے۔ پر حضرت لیعقوب کے ہارہ بیٹوں کی اولاد تھے مضرت موگ کوتو ما قادی گئی تھی اور حضرت عیسی کو انجیل اور بھی جتنے انبیاء کرام

الله کی طرف سے جو پچھلائے 'ہماراان سب پرایمان ہے 'ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے یعنی کسی کو مانیں کک ونہ مانیں بلکہ ہمارا سب پرایمان ہے 'اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں 'پس اس امت کے مومن تمام انبیاءاور اللہ تعالیٰ کی کل کتابوں کو مانے ہیں۔ کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے 'ہرکتاب اور ہرنی کے سچامانے والے ہیں۔

پھر فرمایا کہ دین اللہ کے سواجو مخص کی اور راہ چلے وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ جیسے مجے حدیث میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو محض ایساعمل کرے جس پر ہمارا تھم نہ ہؤوہ مردود ہے۔ منداحمہ میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں تیا مت کے دن اعمال حاضر ہوں گئے نماز آکر کے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں اللہ تعالی فرمائے گا تو اچھی چیز ہے صدقہ آئے گا اور کے گا پروردگار میں صدقہ ہوں جو اب ملے گا تو بھی بہتری پر ہے بھراسی طرح اور اعمال میں صدقہ ہوں جو اب ملے گا تو بھی بہتری پر ہے بھراسی طرح اور اعمال میں آتے جا کیں گے اور سب کو بہی جو اب ملتارہ گا ، پھر اسلام حاضر ہوگا اور کے گا اے اللہ تو سلام ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو بھی نہتری پر ہے وَ مَنُ بَّبَعَ اللهُ بِهِ مِن اللهِ مِن مِن اللهِ مِن اللہ بین کتاب میں فرما تا ہے وَ مَنُ بَّبَعَ اللهُ بِهِ مِن عَا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما تا ہے وَ مَنُ بَّبَعَ اللهُ بِهِ مِن عَالِ مِن مِن اللهِ مِن عَالَ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن ا

# كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞ اولاً عَنَهُمُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالنَّاسِ الْوَلاِ اللهِ وَالْمَلْإِ كَهُ وَالنَّاسِ الْمُعْدِينَ ۞ خلِدِينَ فِيهَا لا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ الْجَمَعِينَ ۞ خلِدِينَ قَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا وَلا هُمْ لَيُظُرُونَ ۞ الله الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا وَاللهُ فَارَتُ اللهُ عَفْوُرٌ رَحِيْمٌ ۞ الله عَفْوُرٌ رَحِيْمٌ ۞

الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جوابے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گوائی دینے اور اپنے پاس روش دلیلیں آجانے کے بعد کا فرہو جائیں۔ الله تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پڑمیں لاتا 0 ان کی تو بھی سزا ہے کہ ان پراللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوجس میں بیہ میشہ پڑے رئیں۔ نہتو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ آئمیں مہلت دی جائے 0 مگر جولوگ اس کے بعد تو بہ اور اصلاح کرلیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے 0

توبداور قبولیت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٨- ٨٠) حضرت عبدالله بن عباس دخی الله تعالی عند فرماتے ہیں ایک انصار مرتد ہو کرمشرکین میں جا
ملا - پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم ہے کہلوایا کہ رسول الله علی ہے دریافت کروکہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پریہ
آسین اتریں - اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا وہ پھر توبہ کرکے نئے سرے سے مسلمان ہو کرحاضر ہوگیا (ابن جریز) نسائی واکم اور ابن حبان
میں بھی بیروایت موجود ہے - امام حاکم اسے سے الا سناد کہتے ہیں - مندعبدالرزاق میں ہے کہ حارث بن سویڈ نے اسلام قبول کیا پھر قوم میں
میں بھی بیروایت موجود ہے - امام حاکم اسے میں الا سناد کہتے ہیں - مندعبدالرزاق میں ہے کہ حارث بن سویڈ نے اسلام قبول کیا پھر قوم میں
مل گیا اور اسلام سے پھر گیا - اس کے بارے میں بیآ بیٹی اترین اس کی قوم کے ایک شخص نے بیآ بیٹی اسے پڑھ صانا کیں تو اس نے کہا جہاں
تک میرا خیال ہے اللہ کی تم تو سچا ہے اور اللہ کے نی تو تھے سے بہت ہی زیادہ سے جیں اور اللہ تعالی سب بچوں سے زیادہ سے بھر وہ حضور گ

کی طرف اوٹ آئے اسلام لائے اور بہت اچھی طرح اسلام کو نبھایا۔ بینات سے مرادر سول کی تقعدیتی پر ججتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا ہے۔ پس جولوگ ایمان لائے رسول کی حقانیت مان بچکے دلیلیں دیکھ بچک بھر شرک کے اندھیروں میں جاچھے بیالوگ سختی ہدایت نہیں کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پندکیا اللہ تعالی ناانساف لوگوں کی رہبری نہیں کرتا انہیں اللہ لعنت کرتا ہوا ور اس کی مخلوق بھی ہمیشہ لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی ہمیشہ لعنت کرتا ہے ان کے عذاب میں شخفیف ہوگی ندموتو فی نجر اپنالطف واحسان رافت ورحمت کا بیان فرما تا ہے کہ اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بدا عمال کی اصلاح کرلے میں بھی اس سے درگز رکر لیتا ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاولِإِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴿ إِنَّ الْآذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنَ يُقْبَلَ مِنَ آحَدِهِمْ مِّلْ الْآرْضِ ذَهَبًا وَلُو افْتَدَى بِهُ اولَإِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّنْ الْمُعَرِيْنَ الْمُ

بیگک جولوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں چر کفر میں بوھ جا ئیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول ند کی جائے گئ کیی گمراہ لوگ ہیں ۞ ہاں ہاں جولوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کا فرر ہیں ان میں سے کوئی اگر زمین مجرسونا دے گوفد سے میں ہی ہوتو مجی ہرگز قبول ند کیا جائے گا۔ نبی لوگ ہیں جن کے لئے تکلیف دینے والاعذاب ہے اور جن کا کوئی مدد گارٹیس ۞

جب سائس ختم ہونے کو ہوں تو تو بقبول نہیں ہوگی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٩٠ - ٩١) ایمان کے بعد پھرای کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرار ہا ہے کہ موت کے وقت تمہاری تو بقبول نہ ہوگی جیسے اور جگہ ہے و لَیُسَتِ التّو بَنَة لِلَّذِیْنَ الْحُ ﴿ ٱ خَرَدُم تَک یَخْنَمُوت کے وقت تک کا ہوں میں جتلار ہے والے موت کو دکھی کر جوتو بر کری وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اور یہی یہاں ہے کہ ان کی تو بہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور یہی یہاں ہے کہ ان کی تو بہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور یہی یہاں ہے کہ ان کی تو بہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور یہی لوگ وہ ہیں جوراہ جق ہے ہوئے کر باطل راہ پرلگ محے مصرت این عباس فر ماتے ہیں کہ پچھلوگ سلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے ۔ پھر اپنی قوم کے پاس آ دی بھی کر جوایا کہ کیا اب ہماری تو بہول ہے؟ انہوں نے صفور سے سوال کیا' اس پر بیآ یت اثری (بزار) اس کی اساد بہت عمدہ ہے۔

بوں دیراری میں میں دو ہوں میں میں دو ہوں کوئی نیکی قبول نہیں گواس نے زمین جرکرسونا اللہ کی راہ میں خرج کیا ہوئی سے لئے جہا گیا کے عبداللہ بن جذعان جو برامہمان نواز غلام آزاد کرنے والا اور کھانا پینا دینے والا مختص تھا' کیا اسے اس کی بینی کام آئے گی؟ تو آپ نے فرایا نہیں ۔ اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رَبِّ اغفور لی خطید نئی تھے مالیٹین نہیں کہا یعنی اے میرے رب میری خطاول کو قیامت والے دن پخش جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے' اس طرح فدیدا ورمعاوضہ بھی جسے اور جگہ ہے و کلا یُقبَلُ مِنْهَا عَدُلُ و لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ان سے نہ بدار متبول نہ نہیں سفارش کا نفع اور فر مایا لا بیٹے فیئه و کلا خِلل اس دن نفر یدو فروخت ندم وت و محبت - اور جگہ ارشاد ہے اِن اللّٰذِینَ کَفَرُو اللّٰو اَنَّ لَهُمُ الْخ ایعنی اگر کا فروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے' ہواورا تنا ہی اور بھی ہو کچروہ اس سب کو جگھ ہے' ہواورا تنا ہی اور بھی ہو کچروہ اس سب کو تیا متبول کے باس زمین میں جو کچھ ہے' ہواورا تنا ہی اور بھی ہو کچروہ اس سب کو تیا متبول کے باس نام تو کی منا مقبول ہے۔ ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا پڑے گا' بھی مناموں کے باللہ اللہ کی بیان میں جو بھی نامقبول ہے۔ ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا پڑے گا' بھی مناموں کے باللہ اللہ کھی بیان فرمایا گیل کے۔ بعض نے وَلَو افْدَدیٰ کی واو کو اللہ الم کے کین واو کو وائی کو زائد کہا ہے کین واو کو عطف کی مانا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے کی بہت بہتر ہے واللہ الم کی بیان

کے بھے سے ال وقت وعدہ کیا تھا جب او اپنے باپ آ دم کی پیٹے میں تھا کہ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ بنانا کیلن تو شرک کئے بغیر ندر ہا۔ یہ صدیث بخاری وسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ ہے۔

منداحمد کی ایک اور صدیث میں ہے محضر سائس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول اکرم عظی نے فرمایا' ایک ایے جنتی کولا یا جائے گا جس سے اللہ تعالی فرمائے گا کہوتم نے کسی جگہ پائی ؟ وہ جواب دے گا اللہ بہت ہی بہتر – اللہ تعالی فرمائے گا انجھا اور پھھ مانگنا ہوتو مانگو دل میں جو تمنا ہو کہو تو یہ ہے گا باری تعالی میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ جھے دنیا میں پھر جھے دیا جائے' میں جو تمنا ہو کہو تو یہ ہے گا باری تعالی میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ جھے دنیا میں پھر جھے دیا جائے' میں جاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں' پھر شہید کیا جاؤں' دس مرتبہ ایسانی ہو' کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبہ دیکھ چکا ہوگا – ای طرح ایک جہنمی کو بلا یا جائے گا اور اس سے اللہ تعالی فرمائے گا گیا ہماری زمین بھرکرسونا دے کران عذا ہوں سے چھوٹا کتھے پند ہے؟ وہ کہ گاہاں اے باری تعالیٰ اس اللہ بہت ہی بری – اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تھے سے طلب کی تھی کئی تو نے اس بھی تھے دیا جائے گائیں یہاں فرمائے گا نوجھوٹا ہے میں بیاں فرمائے گا نوجھوٹا ہے میں ان کیلئے تکلیف دہ عذا ب ہیں اور کوئی ایسانہیں جوان عذا ہوں سے آپ کو چھڑا سے کیا چنا نچہوہ جہنم میں جھے دیا جائے گائیس یہاں فرمائے گا نوجھوٹا ہو تو اس سے خوات دے ۔ آھیں)